

جمله محقوظ بن الا \_ سيل احرفان prop : Usley Absurd Act **Aestheticism** Alienation سويرا آرث پرليس، لاجور Allegory كمپوزنگ: منصورالحق Anti Hero Anti-Novel/Play Anxiety of Influence TT 2 **Aphorism** قیت: دوسورویے Apollonian/Dionysian 10 44 **Archetype** 14 **Author** 19 . **Autobiography** ٣٣ Avant Garde بايد. Ballad ۳à Baroque 27 Bildungsroman ٣٨ **Binary Opposition** Biography 11 Black Comedy 4 Blank Verse ٣٣ **Burlesque** 

|                           | rr   |
|---------------------------|------|
| Caricature                | ra   |
| Carnivalization           | r2   |
| Catharsis                 | rx.  |
| Classic                   | r9   |
| Classicism, Neoclassicism | or   |
| Cliche                    | or   |
| Comedy                    | 00   |
| Comedy of Manners         |      |
| Commitment                | 02   |
| Courtly Love              | ۵۸   |
| Dadaism                   | 4.   |
| Decadence                 | 44   |
| Deconstruction            | AL.  |
| Dialectics                | 40   |
| Diction                   | A.P. |
| Drama                     | 79   |
| Ecology                   | 41   |
| Epic                      | 4    |
| Epistolary Novel          | 40   |
| Essay                     | 44   |
| Existentialism            | 41   |
| Expressionism             | ۸٠   |
| Fable                     | Ar   |
| Faction                   | ۸۳   |
| Fairy Tale                | ۸۳   |
| Farce                     |      |
| Feminist Criticism        | YA.  |
| Fiction                   | ٨٧   |
| 1.                        | A9   |
| . 41                      |      |

| Folklore             |   |
|----------------------|---|
| Frankfurt School     |   |
| Free Verse           |   |
| Freudian Criticism   | , |
| Globalization        |   |
| Gothic Novel/Fiction |   |
| Haiku                |   |
| Hermeneutics         |   |
| Historical Novel     |   |
| Historicism          |   |
| Humanism             |   |
| Imagery, Image       |   |
| Imagism              |   |
| Impressionism        |   |
| Intention            |   |
| Intertextuality      |   |
| Irony                |   |
| Kafkaesque           |   |
| Limerick             |   |
| Lyrical Poetry       |   |
| Magic Realism        |   |
| Marxist Criticism    |   |
| Melodrama            |   |
| Modernism            |   |
| Myth                 |   |
| Narrator             |   |
| Naturalism           |   |
| New Criticism        |   |
|                      |   |

| Novel                                     | 10"  |
|-------------------------------------------|------|
| Ode Orientalism                           | 157  |
| Parody                                    | 101  |
| Pastoral                                  | 184  |
| Phenomenological Criticism, Geneva School | 154  |
| Prose Poem                                | 1'41 |
| Realism                                   | 1,44 |
| Renaissance                               | 14.4 |
| Roman                                     | PEA  |
| Romance                                   | 144  |
| Romanticism                               | 141  |
| Russian Formalism                         | 14.0 |
| Satire                                    | 164  |
| Science Fiction                           | 141  |
| Semiotics                                 | IA   |
| Short Story                               | IAI  |
| Sonnet                                    | [Au  |
| Stream of Consciousness                   | 1/4  |
| Structuralism                             | E/A  |
| Surrealism                                | 191  |
| Symbol                                    | 14   |
| Tabletalk                                 | . 14 |
| The Great Chain of Being                  | g/a  |
| Tradition                                 | ffe  |
| Tragedy                                   | 84   |
|                                           | j 1  |
|                                           | 100  |
|                                           |      |
| A                                         |      |

#### پيش لفظ

جس مرح میں اصطلاحیں اسے جو ہوتی ہیں۔ اصطلاحات علوم کی زبان ہیں۔ اسطلاحات علوم کی زبان ہیں۔ اسطلاحات علوم کی زبان ہیں۔ اسطلاحات علوم کی زبان ہیں۔ اسطاری اس میں جو لیے ہوتے ہوتے ہوتے اردو میں حوالے کی کتب کی اس میں ہوتے ہوتے ہوتے السلم اور ملمی اواروں کی توجہ کا مستحق ہے۔ ایسی کتب را تصاری وجہ سے طلبہ اور بعض اوقات اساتذہ ہمی تھوکر کے اس میں ایسی کے اور اسطوری می کوشش ہوئی ہے لیکن ایک میں ایسی میں ایک قدم ہے۔ اس میں ایک ہوئی ایسا ہو جے ادب کے میں ایک ہوئی ہوئی ایسا ہو جے ادب کے میں ایک ہوئی ہوئی ایسا ہو جے ادب کے میں ایسا ہو جے ادب کی میں میں ایسا ہو جے ادب کے میں ایسا ہو جے ادب کے میں ایسا ہو جے ادب کی کی ایسا ہو جے ادب کی میں ایسا ہو جے ادب کی کی کر ادب کی کر ایسا ہو جے ادب کی کر ادب کر ادب کی کر ادب کر ادب کی کر ادب کی کر ادب کی کر ادب کی کر ادب ک

اسطلامات كرا قاب على بي وشش رى ب كرأن اسطلامات كو پُنا جائے جن سے اوب كر أن اسطلامات كو پُنا جائے جن سے اوب ك طلب كو مام طور ير واسط ياتا ہے۔ كتاب ك دوسرے الديشن كى تو بت آئى تو ان اسطلامات على اضافة كيا جائے گا۔

الماب على اصطلاحات كو الحمرين ك حروف جي ك اعتبار سے درج كيا حميا ہو۔ ہر اصطلاح كا أردو متبادل، اصطلاح كى مختر تاريخ اور ادب على اس كے اثر ونفوذ كا مختر بيان ہوا

ہے۔ بعض اعداجات نبتا طویل ہیں مر بالعوم جو مختر تعارف ہے وہ بھی مرف اصطلاح کے رت إلك دوسطور عن وضاحت عك محدود تبيل \_ اصل استخاب تواد بي اصطلاحات كاب ليكن جن علفول إلعبه إعظم ساوب عطلبكوس وكارد بتاع أن كامخفر تعارف بمي موجود ب پینمی منعوبہ تی ک این فورش، لا مور کی ریسرج کراند کا مرمون منت ہے۔ اِس منسوب کی منظوری میں تعاون کے لیے تی می پوریس کی کئی کے کئوینز ڈاکٹر محد اکرم کا تثمیری کا الكريده اجب بروائي والملرى كالوغورى واكثر خالدة فآب كي حوصله افزالى كے ليے شعب -c 1/Pul معبراً روو تي ك الوغوري كالم منعوب إلى اعتبار سے اوليت ركمتا ہے كہ كى بحى ياكتاني ي يُدري ك العبر الدوى طرف سے اولي اصطلاحات ير الى كتاب كى اشاعت اب تك نبيل -Sun تاری کی شامت می گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں منر در مطلع کریں۔ نیز اکروں میں اس کے مکر ایکی اصطلاحات ورج ہوئے سے رو کئیں جن کا ذکر ضروری تھا تو ان کی الى تفائدى كروي تاكما محدوث عن إن فروكز اشتول كودوركما جاسكے-الرين على اولي اسطاعات كى متعدد لغات موجود إلى- اس كاب كے ليے اسطلامات كا توارف كاست بو سي أحمل على تطردكما كا بيدا م كى ايك البت ير انحمار اليس كيا حميار علم البيان علم البدلي اور أردو امناف ون كي اصطلاحات كو بعي ايك همي كا شكل +4400c الرعى يدومنا مت خرورك ب كداكن كتب تعنيف عداياده تالف كى ويل عن آتى الى - مولفين في مواد الكان المالف الدراليذات سائد كرك أودودان طبة تك مهنما في ك وصل كى جدال كاول كى بارے على قاري كے تا رات كا انظار دے 8-المرخان صدرشعيرأردو ئى كى لا ئورى، لا بور

# Absurd

#### ايسرد

"البرز" كى اصطلاح اب ايك مخصوص ادبى رُجان كوظامر كرتى ہے اور اس میں ناول، انسانہ، شاعری، ڈراما غرضیکہ مختلف ادبی اصناف کوشامل کیا جا سکتا ہے۔ اٹی بنیادی عل میں یہ اصطلاح ایک خاص انداز کے ڈراما نگاروں کے فن کی وشاحت کے لیے وضع کی تخی تھی۔ مارٹن ایسلِن (Martin Esslin) کی کتاب The Theater of the Absurd الاور على شائع موئى - اس ميس دومرى جنك عظيم ك بعد كيمس دراها تكارول كو"ابير د" رجان كي نمائند عقر ارديا كيا تفاحدود السلن نے یہ اسطلاح کامیر (Camus) کی مضہور تھنیف 'سیتھ آف سسی فس' سے اخذ ي تحى \_ كاميونے دنیا ش انسان كى صورت حال كوبے معنى (ايسرد) قرار دیا تھا۔ دراصل "ايسرد" أجمان كاتعلق ايك تو مغرب ميل مذہب ير اعتقاد كے زوال اور ما بعد الطبيعيات ع جديد انسان كے دور ہوجانے سے تھا جس كى وجہ سے انان کے لیے کوئی دلاساباتی ندرہا۔ دوسرے عالمگیر جنگ اوراس کے بعد کی دنیا ے منی نظر آنے گلی تھی۔ ماتی اقد ارتکپٹ ہوگئی تھیں۔ بیقور کہ انسان ایک مرتب معاشرے کا صنہ ہے اور پچھ دلاورانہ کرداروں کا اہل ہے اب ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس فضا می سارتر (Sartre) اور کامیو کے وجودی تقورات مقبول ہونے جن انبان کو تہا اور دوسروں سے کٹا ہوا قرار دیا گیا۔ان مفکرین کا خیال تھا کہ انبان کو ایک اجنی اور دغمن دنیا میں پھینکا گیا ہے جس میں کوئی انبانی صدافت طے شدہ نہیں۔اس دغمن دنیا میں انبان کو اپنا جو ہر (Essence) خود ہی تفکیل دیا ہے۔ مختلف رستوں میں چناؤ کے لیے انبان کو ایک ہمہ گیر وجودی کرب سے گزرتا پڑتا ہے۔ یونانی اساطیر میں سسی فس (Sisyphus) کا کردار ہے جے ایک چٹان کو دکھیل کر چوٹی پر پہنچا تا تھا تو وہ لڑھک کر پھر نیچ آ جاتی تھی چنانچہ میں سلہ غیر مختم تھا۔ پچھالی ہی صورت قل وہ لڑھک کر پھر نیچ آ جاتی تھی چنانچہ میں سلملہ غیر مختم تھا۔ پچھالی ہی صورت حال دنیا میں انبان کی بھی ہے۔ یہی صورت حال بے معنویت یا ''ابیسرڈٹی'' کا حال دنیا میں انبان کی بھی ہے۔ یہی صورت حال بے معنویت یا ''ابیسرڈٹی'' کا احساس پیدا کرتی ہے۔مشہور ابیسرڈ ڈراما نگار آ بینسکو (Ionesco) نے لکھا ہے کہ اپنی احساس پیدا کرتی ہے۔مشہور ابیسرڈ ٹو ول سے کٹ کرانبان راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اسے کا عمال بے معنی یا ابیسرڈ ہو تھے ہیں۔

یوں تو ایسرڈ رُ جھان کی پیش روی کا فکا جیسے فن کاروں میں تلاش کی جا سکتی

ہمشار اُس کی مشہور کہائی '' تبدیلی قالب' (Metamorphoses) جس میں انسان

گیڑے میں تبدیل ہوجاتا ہے گر ایسرڈ ڈراما نگاروں نے اِس رُ بھان کو وہ خاص

شکل دی جواب اس کی شاخت بن چکی ہے۔ اِن ڈراما نگاروں میں سموئیل بیکٹ

(Arrabal) میں شواخت بن چکی ہے۔ اِن ڈراما نگاروں میں سموئیل بیکٹ
خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ پیٹر (Pinter) اور ایسی (Albee) کو بھی اِس رُ بھان

ان ڈراما نگاروں کے ڈراموں میں واقعیت، منطق اور مربوط بلاٹ کے بجائے کچھ غیر منطق سی فضا ہے۔ ڈرامے میں زیادہ واقعات یا عمل (ایکٹن) نہیں ہوتے ایک تھمبیر مگر غیر عقلی سی صورت حال ہوتی ہے جس میں کرداروں کو بھنے

موے و کھایا جاتا ہے۔

بیک کے مشہور ترین ڈراے ''کوڈو کا انظار' (Waiting for Godot) بیل کے کروار بس ایک فخص کوڈو کا انظار کررہے ہیں اور کوڈو نہیں آتا۔ یہ بھی نہیں کہ کروار بس ایک فخص کوڈو کا انظار کررہے ہیں اور کوڈو واقعی کوئی ہے بھی یا نہیں۔ آینسکو کے ڈراے ''کینڈے' کملا) کہ کوڈو واقعی کوئی ہے بھی یا نہیں۔ آینسکو کے ڈراا نگار مزارِ (Rhinoceros) میں انسان گینڈوں میں تبدیل ہونے گئے ہیں۔ یہ ڈراما نگار مزارِ اسود (Black Humor) سے کام لیتے ہیں۔ اس انداز کے تحت واقعات بیک وقت السیاتی اور طنزیہ اور دہشت اور مزاح ایک رشتے میں پیوست ہوتے ہیں۔ مکا لمے السیاتی اور طنزیہ اور دہشت اور مزاح ایک رشتے میں پیوست ہوتے ہیں۔ مکا لمے السیاتی اور مزال سے غیر متعلق لگتے ہیں۔

اہمرؤ ایک قری زبخان ہے جس میں انسان کی دنیا میں صورت حال کے میان کے لیے خاص ڈرامائی حربوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامے لغویا بے کئے ہرگز نہیں، اِن کے معنی بروے سجیدہ مسائل کے ساتھ مربوط ہیں مثلاً آینسکو کے ڈرامے میں انسانوں کا گینڈوں میں تبدیل ہوتے جانا دراصل اس چیز کا بیان ہے کہ جدیدانسان اپ محدود عقلی روبوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا کے جدیدانسان اپ محدود عقلی روبوں کے سہارے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ موٹی کھال والا گینڈا بن گیا ہے جوزندگی کا صرف ایک ہی زخ دکھ یاتا ہے۔

بعض نقادوں نے امریکی ناول نگاروں جوزف ہیلر (Joseph Heller)،

(Gunter اور جرش ناول نگار کنٹر گراس Thomas Pynchon) اور جرش ناول نگار کنٹر گراس Gunter کے فن میں ایسرڈ رُدگان کی نشاندہی کی ہے۔ اُردو میں بعض ایسرڈ دُرگان کی نشاندہی کی ہے۔ اُردو میں بعض ایسرڈ دُراموں کا اچھا ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔

#### Act ایکٹ

ڈراے کوجن بڑے بڑے حصول یا ابواب میں تقیم کیا جاتا ہے انھیں ایک کے ہیں۔ قدیم بونانی ڈرامول میں ایک کا تصور موجود نہیں۔ اغلب ہے کہ نشاق اللہ نے دوران میں قدیم ڈراما نگار سیدیکا (سمق م- ۲۵ء) کے زیر اثر بور پی ملکوں میں ڈراے کو پانچ حصول میں باخنے کا رواج پڑا۔ پانچ حصوں کی یہ تقیم مدوں میں ڈراے کو پانچ حصوں میں جب پرانی روایتوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس پابندی سے آخر انعیویں صدی میں جب پرانی روایتوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس پابندی سے نجات لی گی۔ اجراور تین ایک کے ڈراے کھے جانے گے۔ اب ایک اور دو ایک کے ڈراے کھے جانے گے۔ اب ایک اور دو ایک کے ڈراے کھے جانے گے۔ اب ایک اور دو ایک کے ڈراے کھے جانے گے۔ اب ایک اور دو ایک کے ڈراے کھے جانے گے۔ اب ایک اور دو ایک نے ایک کے ڈراے کی مرضی ہے کہ دو اپنے ڈراے کو گئے اصول نہیں۔ یہ تقریباً کمل طور پر ڈراما نگار کی مرضی ہے کہ دو اپنے ڈراے کو گئے حصوں یا ابواب میں تقیم کرنا جا ہتا ہے۔

### Aestheticism تال پرئ

یر کیب ہونائی لفظ aistheta ے مشتق ہے جس کے معنی ہیں"وہ اشیاجن کا عال ك عد عادراك كيا جا ع -"رفت رفت وفت aesthetic بطوراس مفت رائح مو كااوراس كوئى ايما يائدمرادليا جائے لكا جو بحال يا خوش ذوتى كوير كفخ كاكام و عدد بينا اليد بعال يرست وه مواجو قنون اور اوب من" بمال" كو د عويم اور بھال کے موالی پہلوے سروکار ندر کے۔ مال پڑی ایک تر یک یا طرز احماس کے طور پر انیسویں صدی میں کھل کر ساسے آئی۔ رومانی عبد کے فی حرب مشاہیر نے اے اپنایا جن میں کانف، کو تے اور علر کے نام قابل ذکر یں۔ وہ قائل سے کہ فن کوخود فرمان ہونا جا ہے ( ایعنی اس ير كمى كا علم ند يط اور دوس ماني كر \_ ) \_ كوياس نقط نظر كوفر دغ ملا كه فن ايخ طور پر عمل ہے اور خود تھیلی کے سوااس کا کوئی مقصد تہیں۔ وہ سبق آموز، سیای طور پر وابسة عبليني يا اخلاقي نيس موتا اور اس يركوني غير جمال يرستانه معيار لا كوبهي نبيس موسکتا؛ تعنی اس یارے میں بحث برکار ہے کہ فن کی کوئی افادیت ہے یا نہیں۔ اس کا متیجہ بید لکلا کہ جمال پرستوں کے نزدیک فن کارکس کا مرہون منت نہ تھیرا بلکاس کی حیثیت زالی اور یاتی انسانوں ہے الگ ہوگئی۔ یہیں سے اس خیال 

# Alienation

بيگانگى

ی کی اصطلاح بہت سے علوم میں مستعمل ہے۔ ساجی اور معاشی نظریات، قلنے اور نغیات میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔علاوہ ازیں، عام سیاق وسباق میں بھی اے بالا الا برتا جاتا ہے۔اس بجاوبے جاتکرار سےاس کے معنی بہت بکھر مجتے ہیں۔ سے سلے روسونے بھی انسان میں برگانگی کے جراثیم دیکھے تھے۔ روسو کے خیال میں انسان اپنی اصل فطرت سے تعلق کھو بیٹھا تھا۔لیکن اس کیفیت کا مدلل مان ایک اور مارکس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ مارکس کا کہنا ہے کہ سر ماید دارانہ نظام میں پیداوار اور تھے، جسمانی اور دیاغی محنت، مزدوریا کارکن اورس مایہ دار کے مابین پیا ہوئے والی تا کزیر دوریاں آدمی کو برگا تھی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس کا گی ہے ہم جدیدادب میں دوجار ہوتے ہیں اس کی جزیں انسانی نفیات میں پوست ہیں۔ آ دی محسوں کرتا ہے کہ اس کا اپنے عمیق ترین جذبات اور ضروریات سے کوئی ربط یاتی نہیں رہا اور اُس معاشرے بر اثر انداز ہونے کی قدرت نیس رکھتا جس کا وہ حصہ ہے۔ زندگی کوسلقے سے گزارنے یا یا معنی عقائد یا اقدارایانے کے رہنمااصول بھی اسے کہیں سے نہیں ملتے۔ کوئی سرگرمی ایسی نظر نہیں آتی جو سی معنی میں تسکیس پہنچا سکے۔معاشرے کے وہ مقاصد اور معیار جنھیں بیشتر افراد پہندیدگی کی نظرے و کیمنے ہیں اے بالکل انجائے معلوم ہوتے ہیں۔

بعض معرات کا خیال ہے کہ جس طرح کی بریا تکی مغربی معاشروں میں راہ پا

میک ہے وہ اہارے درمیان ابھی موجود نہیں۔ اس لیے ہمارے ادب میں اس کا ذکر

معمل مغربی اوب کی فقال ہے۔ ہم ایک غیر حقیقی صورت حال کوخود پر طاری کررہے

میں۔ ویہات اور قسیات کی صد تک شاید سے بات درست ہولیکن بڑے شہروں میں

میں ویہات اور قسیات کی صد تک شاید سے بات درست ہولیکن بڑے شہروں میں

میں ویہات اور قسیات کی صد تک شاید سے بات درست ہولیکن بڑے شہروں میں

میں ویہات اور قسیات کی صد تک شاید سے بات درست ہولیکن بڑے شہروں میں

میں ویہات اور قسیات کی صد تک شاید سے بات درست ہولیکن بڑے انہیں اور

# Allegory مثل، مثالیہ، رمزیہ

اولی سی براہ کیری بیان کا وہ طریقہ ہے جس میں مجرد، غیرمجسم چزوں کو کردار بنا کروش کیا جائے مشاغم ،خوشی ، اُمید ،کسن تجریدی ہیں مگر کسی بیانے میں وہ كروار كي صورت شي لائ جا كت بي- دراصل بيان كرنے والا اسے ذہبي، فلطانہ یا سای تصورات وی کرنا جا ہتا ہے لیکن ولچی پیدا کرنے کے لیے ان تسارات کوائی کیانی یا تقم میں بروتا ہے جس میں تجریدی افکار بختم کرداروں میں لاصل جائے ہیں۔ ہوں سے والوں یا قارمین کو یہ چیزیں دلچسپ بھی لگتی ہیں اور مسلمات كو تك ش مى آسانى پيدا ہوتى ہے۔ اى دجہ سے بيد طريقة فلسفيوں (اللاطون كى غار كى تشل سمے ياونيس)، نه جى مفكرين مصلحين (سيدهى تقييحت كے العام العامل كرح كمانى ك ورائ على تصحت بعض اوقات زياده مؤثر موتى ب، ك وى كولى فكريش ليث كروية كاسامعالمه ب) كالبنديده رباب-حمثیل ایک پورے ققے مالقم میں بھی ہوسکتی ہے گئیں سے بھی ہوسکتا ہے کہ ایک فن یارے کے صرف چھر و یا کوئی ایک صفہ تمثیلی ہو۔ جارج بنین (Bunyan) کی مشہور تصنیف کیکرس پراگری (The Pilgrim's Progress) میں نجات کے عیسوی عقیدے کو کہائی کا روپ ویا گیا ہے۔ ملٹن کی میراڈ ائز لاسٹ کے کئی اجزاء تمثیلی میں متصوفا نہ عقا کد کو بھی الی کہانیوں کی شکل دی جاتی رہی: (از منبروسطی کے پورپ

كي رومانس آف دى روز جيسى نظميس، عطارى دمنطق الطير عمولانا روم كي مثنوى كى حكايات اور دیگرصوفیا کی بے شار نٹری یا منظوم تحریری ۔ انگریزی ادب میں پنسر (Spenser) کی (Faerie Queene) کواد بی شه کار قرار دیا جاتا ہے۔اس میں مذہب، اخلا قیات، تاریخ اور سیاست کی آمیزش سے نظم کی کہانی ایک بری تمثیل میں وصلتی ہے۔ سوئفٹ (Swift) کی "Gulliver's Travels" کے بعض اجزا سائ تمثیل کی ذیل من آتے ہیں۔جدیددور میں سیای طنز کے لیے تمثیل کومتعدداد بیوں نے استعال کیا ے - جارج آرویل (Orwell) کی'1984 'اور'دی اینمل فارم' مشہور مثالیں ہیں۔ أردوادب مين ملاوجهي كي سبرس مكمل صوفيان مثيل ب-مولانا محمصين آزادكي انیرنک خیال میں مختلف تمثیلی مضامین کی صورت میں اپنے عہد کے مصلحان تصورات کو پیش کیا گیا ہے۔ نذیر احمد دہلوی کے ناولوں میں تمثیلی عناصر کی نشاندہی کی جاتی رای ہے۔ چودھری افضل حق کی تصنیف اندگی ایک عرصے تک قارئین میں بہت متبول رہی۔جدیداُردوافسانے میں تمثیلی عناصرایک منتقل اُسلوب بن محے ہیں۔ بیان کے کھاورانداز بھی مشل سے ملتے جلتے ہیں مثلاً حکایت (Fable) جس می عموماً مخترطور یرکوئی ندی یا اخلاق کنته کهانی کے رنگ میں بیان موتا ہے۔ زیادہ تر حوانی یا چند برند ک کایات التی این جس میں جانور یا پرندے انسانوں کی طرح کام كرت اوركلام كرت وكهائ جات بن عموماً دكايت سے ملنے والاسبق بھى بتا ديا جاتا ہے۔ تھیم لقمان، شخ سعدی کی حکایات جاری شدیب میں اخلاقی تعلیم کا ذریعدرہی ہیں۔ Parable يا مثال بھی ندجی اخلاقی ياعموی تعليم كالازي جزو ہے۔ كى چيزكو مجھانے کے لیے بیانیے میں ایسی مثال لانا جس سے موضوع روشن ہوجائے۔ گوتم بدھ کی تعلیم ، بائبل اور قرآن میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ نہ ہی مبلغین کی تحریر وتقریر میں موضوع کو سمجھانے کے لیے کہانی کے پیرائے کے لیے (Exemplum) کی اصطلاح بھی رائج رہی ہے۔

# Anti Hero

الى عروايا كروار بج الروائه مفات عفالى مو- يراف ادب مين قدم شہرالے وال کواروں سے واسط بڑتا ہے جونہایت قوی اور جری ہوتے ہیں اور الاس المال عام المال ال عا جاتا ہے۔ یہ ورائے اوب میں عام ہیں اور ستی قتم کے رومانی اور تاریخی فکشن على الحالى المراجات إلى - عام يوسايات كاوب يس بعى مركزى كردار مجسم فرد کے مبدی قال ذکر اور قابل اللید صفات کے حامل دکھائے جاتے رہے ہیں۔ عرف مدی کی ایتری ش، جان دی اور اخلاقی اقد ارس بہت سے الأكول كا يقين الدكرا العض اويب فكش اور ذرام من ايك ع قتم ك كرداركو ساتے والے سے اس میں برطرح کی منفیت اسمی ہو چکی ہے۔ لکھنے والوں کا وعویٰ ے کے گا ہے جے میکرے کردار موجودہ دور کی بے تینی، بے دلی اور بے حسی کی كالماك كرك ول مرامر ساه كردار توادب من جيش سه موجودر عيل لیں ان کی حیث تا اور اول تھی اور انھیں اصلی ہیرو کی خوبیوں کوا جا گر کرنے کے لیے ویش کیا جاتا تھا۔ جدید دور کے الث جیرو کی حیثیت ٹانوی نہیں مرکزی ہے۔ ال كالمرسة على كوفى فيل - وو نصرف خود اوصاف حميده عروم ب بلكهاس ك ساتھ بی آئے والے واقعات اور اس سے دوجار ہونے والے کردار بھی اسے بہتری کی طرف پڑھنے کا کوئی موقع فراہم نہیں کرتے۔

# Anti-Novel / Play

ال اول تجرباتي موتا ہاور كہاني بيان كرنے كے روايق طريقوں سے قطع تعلق کرتے ہوے ناول کے مسلمہ سانچوں کوتوڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ واقعیت پیندی یا فطرت پندی کے تقاضوں پر توجہ نیس دی جاتی یا دی بھی جاتی ہے تو برائے نام۔ الك ناول ايني رسوم و قيود خود وضع كرتا ہے اور اس ميں خود ساختہ وا قعيت كي فضا الی نہیں ہوتی جس میں قاری کوروز مرہ کی دنیا کے مانوس عناصر دکھائی دیں۔ بیسویں صدی میں اس وضع کے ناول کے ظہور میں آنے کی وجوہ وہی ہیں جو الث ہیرو کے منمن میں بیان کی گئی ہیں۔ بیسویں صدی کی زبردست ابتری نے دین ، دینوی اور سای اقد ارکو پئور پئور کردیا \_ بعض لکھنے والوں نے محسوں کیا کہاں ئ كيفيت سے انساف كرنے كے ليے بيانيہ كے روائي يا طے شدہ ضا بطے اطمينان بخش معلوم نہیں ہوتے۔ بہر کیف، پہتلیم کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں کہ اس امر کا شعور لکھنے والوں کو پہلے بھی تھا کہ ٹاول اینے اندر ہرطرح کے امکانات رکھتا ہے اور اس کا تیا یا نیا کیا جا سکتا ہے۔اس کی بہترین مثال لارنس سٹرن کا ناول" ٹرس ٹریم شيدين (۱۷۷۱-۱۷۲۰) د الث ناول ك خصوصيات به إن: واضح يلاث كي غيرموجودگي؛ واقعات كا انتشار؛



#### **Anxiety of Influence**

#### متاثر ہونے کاخوف

ر این این این کے اُستاد اور مشہور ادبی نقاد ہیرلڈ بلوم کے اس نظر ہے کے این نظر ہے کے اس نظر ہے کہ سے میں این کا تصور ایک فعال عضر کی طرح موجود ہے میں اینڈ کا ''ایڈ کا ''ایڈ کا پس کا میلکس'' کا تصور ایک فعال عضر کی طرح موجود ہے اینڈ نے کے کی اپنے باپ سے لاشعور کی خاصمت اور مال کے حوالے سے اس سے رقاب کے ''کی وضاحت کی ہے۔ بلوم کے نزدیک سے رقاب ہے ۔ رقاب کے ''کی وضاحت کی ہے۔ بلوم کے نزدیک سے میں روشعراء سے بھی کچھائی انداز کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ پیٹر وول سے ساز کا اوجھ بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیقات کے لیے سے حال ہو ہے ہیں کر آن کا بوجھ بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیقات کے لیے میٹر و کی تخلیقات کی "Misreading" کرتے ہیں۔ مشکل میں بات کی درسے دکھانے کی کوشش کی ہے۔

### Aphorism افورزم

افورزم کا اردو میں کوئی ایبا مترادف نہیں جس پر عام اتفاق ہو۔ ہر کیف،
است قول موجزیا ایجازیہ کہا جاسکتا ہے۔ کی حقیقت یا صورت حال کا گئے جے الفاظ میں بیان افورزم ہے۔ اس کا اطلاق مثل اور کہاوت پر بھی ہوسکتا ہے۔ اگریزی میں اس کا ایک ہم معنی لفظ maxim ہے۔ کام یاب قول موجز وہ ہے جو کی سچائی یا کیفیت کو کم سے کم لفظوں میں سامنے لے آئے اور بصیرت کا حامل ہو۔
اقوال موجز قدیم وقتوں سے تقریباً ہر زبان میں موجود ہیں اور انھیں عوامی یا اقوال موجز قدیم وقتوں سے مغرب میں بعض مصنفین ای صنف کو اپنا کر اجماعی وائن کی دائش کے نمونے بھی اور نشری اور اردو کے شعری اور نشری مشہور ہو ہے جھے لا روش فوکو یا گئن برگ۔ فاری اور اردو کے شعری اور نشری مرابے میں اس کی بہت می مثالیں ملتی ہیں، مثلاً ''دیوانہ باش تاغم تو دیگر ال خورد''یا مرابے میں اس کی بہت می مثالیں ملتی ہیں، مثلاً ''دیوانہ باش تاغم تو دیگر ال خورد''یا مرابے میں اس کی بہت می مثالیں متی ہیں، مثلاً ''دیوانہ باش تاغم تو دیگر ال خورد''یا

#### Apollonian/Dionysian

#### الولوى د يونوسوسي

ابولواورد یونوسوس بونانی اسطوریات کے دواہم دیوتا ہیں۔ابولوکود بوتاؤں کا پیغام بر ہونے کا رتبہ حاصل تھا۔اس کے علاوہ وہ موسیقی ، طب، شباب، نور اور معاشرتی لظم و صبط کا دیوتا بھی تھا۔ دیونوسوس زمین سے اگنے والی چیزوں اور انگوری شراب کا دیوتا تھا اور يہ بھی کہد سكتے ہیں كماس كے مانے والے اباحتی تھے۔ان كے ليے ہر شےرواتھی۔ الولوى اور ديونوسوى كو اصطلاحات كے طور يرنطشے نے اپني تصنيف "موسيقى كى روح سے الميہ ڈرامے كى پيدائش" (١٨٤٢ء) ميں استعمال كيا\_نطشے ان كے ذریعے تعقل اور وجدان، تہذیب اور اوائلی فطرت اور شاید دیاغ اور دل یانفس کے درمیان فرق کو واضح کرنا جا بتا تھا۔ ابولوی عزائ کا تھفتی اور اور سکون سے اور دیونوسوی مزاج کا بیجان اور سی سے تھا تطف کا کہنا ہے کدان عناصر کی عجائی نے قدیم بینانی المیہ ڈراے کو وصرت سے روشناس کیا۔ ڈراے میں کرداروں کے مكالے الولوى رنگ كواوركورس كے گائے ہوے گيت و يونوسوى رنگ كوظام كرتے تے۔ یہ تقابل جارے ادب یس بھی عقل وخرد اور جنون ومتی کے طور پر موجود ہے۔ ا قبال کے تتبع میں عشق یامستی کوعقل سے اونچا درجہ دیا گیا ہے۔نطشے اپولوی عضریا خرد کی بالا دی کا قائل تھایا شاید ہے کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہاس کے نزد یک ابولوظم كا اور ديونوسوس توانائي كالمظهر ہے اور دونوں كے ربط ضبط كے بغير توانائي اور نظم محض طوفانی انتشاریا بے زور ترتیب بن کررہ جاتے ہیں۔



سے۔بعض حیوان یا پرند بھی نخست مثالی کیفیات کے حامل بیں، جیسے شر، از دہا، سانپ وغیرہ۔ یہی حال مثلاً سیب یا گندم کا ہے جے کے پرآدی جنت سے لکانا پڑا۔ کوئی سخت مشکل مہم، جیسے طلسم کشائی، کسی علم الریر حسول کی جدوجہد، جیسے آب حیات کی تلاش، پاتال کا سفر جو اسپوس اور اور فران کوکرنا پڑا، زرخیزی اور اخروی نجات سے متعلق رمیں ۔غ انسانی زندگی اور تخیل کے ریشے ریشے میں ریبی ہوئی ہیں۔

#### Author

مصنف

وم یا منثورادب تخلیق کرنے والے کومصنف کہا جاتا ہے۔ تاہم محض لکھنے کا سف نہیں بنا دیتا۔ اگر کوئی آدمی خطر قم کرے یا مریض کوننے لکھ کر دے یا سف نہیں بنا دیتا۔ اگر کوئی آدمی خطر قم کرے یا مریض کوننے لکھ کر سے بات خرکوئی اطلاع تحریرا فراہم کر ہے تو اسے مصنف قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات تو اول سامے ہے تھے۔ ایک مشکل البتۃ ابتدا سے موجودتھی ۔ بعض اوقات متن کو دسیاب موتا تھا لیکن سے پتانہ چاتا تھا کہ اسے لکھا کس نے ہے۔ لوک ادب مسن و دسیاب موتا تھا لیکن سے پتانہ چاتا تھا کہ اسے لکھا کس نے ہے۔ لوک ادب مصنف کا مراغ نہ ملنے سے ناقدین یا محققین کو اور مصنف کا سراغ نہ ملنے سے ناقدین یا محققین کو اور مصنف کا سراغ نہ ملنے سے ناقدین یا محققین کو اور مصنف کا سراغ نہ ملنے سے ناقدین یا محققین کو اور مصنف کا سراغ نہ ملنے سے ناقدین یا محققین کی ادبی یا تر اسی میں مروز ہوئی تھی لیکن شخص اس بنا پر کہ مصنف تا معلوم ہے متن کی ادبی یا تھا۔

بیسویں صدی میں تقید کے نے رویوں نے مصنف کے وجود کو غیر ضروری یا غیر متعلق قرار دینے کے ضمن میں اتن موشگافیاں کیں کہ مصنف کی حیثیت غزل کے معثوق کی کمر کی طرح رہ گئی کہ'' ہر چند کہیں کہ ہے ہیں ہے۔'' پرانی وضع پراڑے رہے والے ناقدین اور قارئین کواس طرح کے مباحث فضول معلوم ہو سکتے ہیں لیکن ورحقیقت ایسانہیں۔مصنف اور متن کے تعلق یا عدم تعلق کے نئے نظر یوں کومن وعن ورحقیقت ایسانہیں۔مصنف اور متن کے تعلق یا عدم تعلق کے نئے نظر یوں کومن وعن

اور اور في ال

نہ بھی قبول کیا جائے تو بھی وہ ادب بھی کے نئے درہم پر کھولتے ہیں اور ادبی متون کو نے انداز سے دیکھنے اور پر کھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے تو یمی مدِنظرر بنا جا ہے کہ اکثر اوقات قاری کے لیے مصنف ایک نام کے سوا کچھنیں ہوتا۔ وہ اس کے بارے میں کوئی بہت متندسوانح بھی پڑھ لے تو بھی مصنف ایک خیالی شخصیت ہی رہے گا۔ مثلاً میر اور غالب ہمارے لیے اب اصل شخصیات نہیں ہیں ،محض اسائے گرامی ہیں۔لیکن ان کا کلام آج بھی ٹھوس وجود رکھتا ہے۔اس کلام کومیر یا غالب سے منسوب کرنا ایک جام عمل مہی لیکن کلام بذات خود ایک سیال، نامیاتی سطح پر زندہ ہے اور ہر پڑھنے والا اس سے نو بنوتعلق قائم كرنے يرقادر باورقادرر بے گا۔ یرانی تقید کی منطق میر تھی کہ مصنف ہی تھنیف کے معانی کا واحد یا با اختیار فیملے کنندہ ہے۔ اگر ہم کی ادب پارے کی معنویت اور غرض و غایت سے وا تفیت ماسل کرنا چاہے ہیں تو ہمیں یہ بھنا پڑے گا کہ مصنف کا منشا کیا ہے یا لکھے وقت کیارہا ہوگا۔ چنانچہ اہم بات بیٹھیری کہمصنف کے منشا تک، جوظاہر ہے" صاف چھتا بھی نہیں سائے آتا بھی نہیں' کے مترادف ہے، رسائی حاصل کی جائے۔اس معالمے پر نقادوں نے براغور وخوض کیا۔ سوال بیدا ہوا کہ سوائی مواد اور ساجی پس منظر کی کیا ایم ہے؟ کیا ہم کی تصنیف کا باریک بنی سے تجزید کر کے مصنف کے منتا کو جان سکتے ہیں؟ جدیدنفیات نے مزیدممائل سے دوجارکر دیا۔ سوچنا پڑا کہ لاشعورى محركات كس حدتك مصنف كى تحريريا منثا پراثر انداز ہوسكتے ہیں۔اگرنفساتی عوامل کی اثر آ فرین کوتشلیم کرلیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اپنی تصنیف کے بعض پہلوؤں کا خودمصنف کو بھی ٹھیک طرح علم نہیں ہوسکتا۔ ان اشكالات كوهل كرنے كے ليے بعض جديد نقادوں نے كہا كہ مصنف كے

منا پر توجہ نہ دی جائے۔ ہرادب بارے کو صرف متن کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت یہ ہے کمتن میں استعال ہونے والے الفاظ کے معانی محدود نہیں کیے حا عجے۔ان کے تلاز مات بہت زیادہ ہیں۔الفاظ کو تاریخی اور معاشرتی سیاق وسیاق می و کمنایزتا ہے۔ یہ مشکل ادب بہی تک محدود نہیں بلکہ اس سے ہر فردکوروز واسطہ یرتا ہے۔ جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم صرف اس کے ادا کیے ہو سے لفظول پر ی فورنیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ لفظوں کے پس پردہ کہنے والے كا مناكيا ہے۔ جب ان مشكلات كا اعتراف كرليا جائے تو اد في متون ميں معنف كا خشا تلاش كرنا جو تهم بن جاتا ب\_مصنف بيك وقت خالق بهي موتا ب، رادی بھی، کردارساز بھی، واقعات گھڑنے والا بھی،منظروں کوئز تنیب دینے والا بھی۔ المهارك يه تمام سلط بابم وكر بوست بوت بين- يد حابات بين جومصنف ايخ قاری یا نقاد کے درمیان حائل کرتا جاتا ہے۔ پھراس کے منشا تک کیسے پہنچا جائے؟ اس کا عل رو تھیل، ساختیات اور پس ساختیات برعمل پیرا نقادوں نے بیہ لکالا کہ مصنف اور متن کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ ایک تو انھوں نے بدلائل یہ ٹابت کیا کہ مصنفوں برسرے سے اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔انھیں اکثر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہنا کیا جاہ رہے ہیں۔ان کا منشا کچھ ہوتا ہے لیکن جومتن علم بند کرتے ہیں وہ منشا کے الث نظر آتا ہے۔مصنف کو اپنی تحریر کے بارے میں متند شلیم کرنا غلط ہی نہیں لغو ہے۔

ال ضمن میں مشیل قو کو (Foucault) اور رولال بارت (Barth) کے نام قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مصنف الگ حیثیت کا مالک ہوتا ہے اور مصنف کے نام کے عام کے حال شخص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے بید کہ ہم سے زبان میں کام ہوتی ہے نہ کہ مصنف۔ ہم کلام ہوتی ہے نہ کہ مصنف۔ ہمارے اور مصنف کے درمیان نسبت زبان کے

واسطے سے ہے، کی اور واسطے سے نہیں، اور متن زبان سے جنم لیتا ہے۔ بارت کا کہنا ہے کہ جہاں تکمتن کا تعلق ہے گئی اختیار قاری کے پاس ہے۔قاری متن سے نو بنومعنی اخذ کرنے کے لیے آزاد ہے یعنی جتنے قاری استے متن - بارت کہتا ہے کہ جہال مصنف کی موت واقع ہوتی ہے وہاں سے قاری اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ غرض کہ متن کے معنی کو قرار نہیں۔ بارت کے اس نظریے سے قاری کومتن سے براہِ راست اور آزادانہ رشتے استوار کرنے کی راہ ہموار ہوجاتی ہے۔ بعض معے پھر بھی حل نہیں ہوتے۔وہ کیا دباؤ ہے جو کسی مصنف کو کسی خاص وقت میں لکھنے پر مجبور کرتا ہے؟ ابداع (originality) کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اسلوبی خصوصیات کیا معنی ر کھتی ہیں جن کی مدد سے ہم مصنفوں میں تمیز کر سکتے ہیں؟ تقیدی روبوں کی یہ تبدیلی مصنف کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ مجمی مصنف کو برارتبه حاصل تھا۔اب بیرونت آیا ہے کہاسے اپنے مقام سے تقریباً ہٹا دیا كيا ہے۔ شايد آمے چل كر اعتدال كى كوئى راه نكل آئے۔اس تفيے كا ايك دلچيپ پہلو یہ ہے کہ مصنف کو بے حقیقت قرار دینے والے حضرات اپنی کتابوں پراپنا نام بطور معنف درن کرنے سے بیس چوکے۔

#### Autobiography

# خودسوانح يا آب بيتي

ائی زندگی کا احوال آپ قلم بند کرنے کاعمل خودسوائے ہے۔سید سے لفظوں میں اسے آپ بیتی کہہ کیجے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ فرداین زندگی کے واقعات کوسب سے بہتر اور متندطور پر قلم بند کرسکتا ہے۔اپنے بارے میں جتنا کچھاسے معلوم ہوتا ہے وہ کی دوسرے کے لیے ممکن نہیں۔ تا ہم خودسوانح جات کو پڑھ کراس بات پر یقین لانا مشکل ہوجاتا ہے۔ بیشتر حضرات اپنی زندگی کے حالات بروحالے میں قلم بند کرتے ہیں اور اس وقت تک ان کا حافظہ، استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر میچے سلامت میں رہتا۔اس سے بھی بڑی قباحت سے ہے کہ کی آ دمی میں جرات نہیں ہوتی یاوہ مروری نبیل مجھتا کہ سب کھے اوست کندہ رقم کردے۔ لکھنے والے عموماً بہت کھے جمیانا جائے یں ، ھاکن کو تو در مروز کر بیان کرتے ہیں۔ وہ جا ہے ہیں کہان کی الى الى قرين كما عن آئے جو باوقار يا متاثركن مو يهضرورى نبيس كهوه خودكو پارسا بنا کر پیش کریں ۔ بعض حفزات خود کو، مجسم شرنه ہمی، عاشق مزاج اور عیش و عشرت كاول داده البت كرنا جائة إلى - بيشتر ناقدين كواس بات پراتفاق بك آپ بیتیاں بڑی حد تک فکشن ہوتی ہیں اور افسانوی تاروپود سے حقائق کوالگ کرنا مشكل كام ہے۔ اردو ميں مير تقى مير كواولين خود سوائح نوليں ہونے كا شرف حاصل ے۔ یہ بجا کہ ان کی کتاب فاری میں ہے کیکن ان کی شاعرانہ عظمت کا دارو مدار اردو کلام ہی پر ہے۔ ے جنم لیتا ہے۔ بارت کا کے پاس ہے۔ قاری متن گا استے متن ۔ بارت کہتا گا اپنی زندگی کا آغاز کرتا گا ہے۔ قاری کومتن سے بی ہے۔ بعض معے پھر وقت میں لکھنے پر مجبور بی خصوصیات کیا معنی بی خصوصیات کیا معنی

> ک کہانی ہے۔ بھی ام سے تقریباً ہٹادیا سے کا ایک دلچپ کتابوں پراپنا نام

#### **Avant Garde**

اوال گارد

ادبی تاریخ کی ایک اصطلاح ۔ فوجی محاور ہے ہے وضع کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہراول دستہ ہے۔ ادب میں ''اوال گارد''ان ادیبوں، شاعروں اور نقادوں کے گروہ کا نام قرار پاتا ہے جو نئے راستے تلاش کرے، نئی طرز کو رواج دے، تازہ کاری کو اپنائے۔ بالحضوص کوئی انداز جس میں جدت ہو، جو انقلا بی ہو اور اپنے زمانے کے طور طریقوں سے خاصا ہے کہ ہو۔

"براول دے" میں پرانی اقد ار اور روایات اور ضابطوں کو تھرانے کا بہلو

المانا ہے۔ اس لیے اس کے ڈاغرے سیاسی انتہا پہندی اور بائیں بازو سے جاملے

میں۔ ادب اور آرٹ میں اس اصطلاح نے انیسویں صدی کے آخر میں رواج پایا۔

مسکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایک زمانے میں نے افداز کا نفیب سمجھا جاتا ہے وہی

ایک برمہ گزر جانے کے بعد، جانے بہائے وجونے کے باعث، روایت شکن معلوم

ایک برمہ گزر جانے کے بعد، جانے بہائے وجونے سے باعث، روایت شکن معلوم

3

كارور

رمالول

كهاني

بیان کی

مرف

نمايال

دی جا

<u>-</u>-

لوک حا

بيليذكام





لہنا چاہے اور میں اس کی دن میں آورد کا عضر بہت

متی ہے۔ یبی وجہ ہے نے علاقائی زبانوں میں اردولوک گیتوں میں

# Baroque

یہ اصطلاح غالبًا از منہ وسطی کے آخر میں وضع کی گئی۔ ہنر مندی، علیت یا فضیلت کا غیر معقول اور قدرے بدنما مظاہرہ بیروک کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ اصطلاح بقری فنون میں زیادہ مستعمل ہے لیکن اس کا اطلاق الیی نثر یا نظم پر ہوسکتا ہے جونہایت مرضع ، صنائع و بدائع سے بوجھل اور تکلف آمیز ہو۔" نوطر زِ مرضع" اور انشاکی غیر منقوط کہانی میں بیروک کی جھلک نظر آتی ہے۔

#### Bildungsroman

## بلژنگزرومان

یہ جرمن اصطلاح ہے اور اس کے معنی '' تشکیلی ناول' ہیں۔ تشکیلی کے بجائے میں انتظامی جیسے ہیں۔ اصطلاح کے پیچھے یہ استعال کے جاسکتے ہیں۔ اصطلاح کے پیچھے یہ تضور کار فرما ہے کہ دنیا سب سے بڑی تربیت گاہ ہے۔ دنیوی معاملات میں الجسلجھ کری آدی بنتایا بھر تا ہے۔ یہ ناول ہیرویا بعض اوقات ہیروئن کے جوانی کے دنوں کری آدی بنتایا بھرتا ہے۔ یہ ناول ہیرویا بعض اوقات ہیروئن کے جوانی کے دنوں کی سرگزشت سے سروکارر کھتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ذمانے کے الٹ پھیر سے کی سرگزشت سے سروکارر کھتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ذمانے کے الٹ پھیر سے کور کر ذریح ان کی ایک عمدہ میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مثال کو سے کا ''در کر فرمزان یا کروار کی جسمی کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔

### **Binary Opposition**

#### منوى تخالف

موی ہے دو چیزوں کی شراکت مراد ہے، خاص طور پر وہ چیزیں جو ایک دوسرے کا تضاد ہوں اور ایک کے بغیر دوسری کی تفہیم ممکن ندر ہے۔ ہر زبان میں محری تخالف کی بہت کی مثالیں موجود ہوتی ہیں، جیسے کفر و ایمال، نشیب و فراز، معرف تج، دن رات، سیاہ وسفید، بحرو ہر وغیرہ۔ شوی تخالف کے تصور کو ساختیات میں مرکزی حثیت حاصل ہے۔ لسانیاتی اور ساختیاتی تجزیے شوی تخالف کو صرف الفاظ یا تصورات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اس سے متن کی رسمیاتی یار مزی حیثیت کو سمجھنے کا کام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس روشکیل اور ما بعد ساختیات کے لیے شوی مخالف کا تصور غیر تسلی بخش ہے کیونکہ اس میں "خود موجودگی" اور "مرکزیدگی" کی طرف صرت آمیز جھاؤیا جاتا ہے۔

موی تخالف کے تصور میں نظم و صبط کا نفاذیا مرکزیدگی مضم ہے۔ یہ شوی دلالت ساختیات پندوں کی نظر میں مستحکم اور منضط ہے۔ ما بعد ساختیات ای دلالت کوغیر مستحکم اور غیر مرکزیدہ گردائتی ہے۔ رد تشکیلی عمل کا زوراس پر ہے کہ معنی کو مشرورت سے زیادہ سہل بنا دینے والے ایسے متماثل شخالفات کی بند شوں کو کھول دیں، ان کی بنیاد میں نقب لگائیں اور دکھائیں کہ متن کس طرح نہ کھلنے والی تحقیوں، عدم تعین اور معانی کے چھلک چھلک پڑنے کے ذریعے سے اپنے او پر شنوی ساخت میں متر تعین اور معانی کے چھلک چھلک پڑنے کے ذریعے سے اپنے او پر شنوی ساخت کو رہے میں نقب ایک اس کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالتا ہے۔

# Biography خاص

كى فردكى زندگى كا حوال جے كوئى دوسراقلم بندكر \_ \_ سوانح نويس كوجس مواد كى ضرورت ہوتى ہے وہ حسب ذيل ہے: اگر كسى اديب يا شاعر كے سوائح كلمنا مقصود ہے تواس کی جملہ تصانیف۔اگروہ روز نامچہ لکھتار ہا ہوتواس سے بہت مدول عتی ہے۔ خطوط جواس نے لکھے ہول یا اسے لکھے گئے ہول۔ روز مرہ کی چھوٹی موٹی باتیں جن کا ذكر كاپيول يا نوك بكول ميس مل جائے۔اگروه سركاري ملازم ره چكا موتواس كي ملازمت كا ریکارڈ اور ای فتم کی دوسری دستاویزات۔ دوستول اور واقف کاروں کی یاد داشتیں ۔ان لوگوں کے اعروبو جواس کے جانے والے مول۔ بیوی بچول سے ملاقا تیں۔اگرسواخ نولیں اس شاعر یا ادیب سے ذاتی طور پر واقف ہوتو اس کے این تاثرات اور معلومات کین اگر کسی الیے شخص کے سوائح کھنے کا ارادہ ہوجے فوت ہوے کم وبیش سویا سوے زیادہ برل گزر کے ہول تو صرف مطبوعہ یا غیرمطبوعہ موادکوسا منے رکھنا پڑے گا۔ مغربی ادب میں سوائح نوایی کو بطور صنف ادب ستر هویں صدی کے نصف آخر میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ فی زمانہ بیمقبول ترین ادبی اصناف میں سے ہے اور برے ضخیم سوائے تواتر سے شائع ہور ہے ہیں۔ اردو میں معدودے چندسوائح موجود ہیں۔ بالعموم سوائح لکھنے کا رواج نہیں۔ در حقیقت اردوشعرا اوراد با کے سوانح لکھناممکن بھی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں خطوط، روز نامچ، دستاویزات وغیره کومحفوظ رکھنے کا تکلف نہیں کیا جاتا۔

#### Black Comedy کالاطریب

اس ترکیب کو پہلے پہل فرانیسی ڈراما نگار، اے نوئی (Anouilh) نے استعال کیا۔ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۵۰ء کی درمیانی مدت میں اس نے جو ڈرامے لکھے تھے انھیں'' گلابی پارے'' اور'' سیاہ پارے'' کہا ہے۔ یہ امکان بھی ہے کہ یہ ترکیب اس نے فرانسیسی شاعر، اندرے بریتول (Breton) کے انتخاب '' کالے مزاح کی انتخاب '' کالے مزاح کی انتخاب '' کا گیا تھا جو مزاجہ انتخال بی '' (۱۹۳۰ء) سے اخذ کی جس میں ایسی تحریروں کو یکجا کیا گیا تھا جو مزاجہ انداز میں صدمہ انگیز، ڈراؤنے اور گھناؤنے معاملوں کا جائزہ لیتی ہوں۔

کالاطربیدالیا ڈراہا ہے جس میں آدر شوں اور اعلیٰ اقدار پر سے یقین اٹھ جانے کی عکای کی جاتی ہے۔ کلبیت کا زور ہوتا ہے۔ ایسے کرداروں سے واسط پڑتا ہے جن کے دل میں نہ تو کسی چیز پر یقین ہے نہ امید باقی ہے۔ ان کے حالات تقریباً الله قات کے تالی نظر آتے ہیں۔ نا قابلِ فہم قوتیں ان کی زندگیوں کو اپنے چھی میں دیوھے میں گرفار دکھائی چھی میں دیوھے میں گرفار دکھائی حد دیو ہوتا ہے کہ جب اختیار میں کچھ بھی نہیں، بچاؤیا دیے تیں۔ ڈراہا نگار ہے کہتا معلوم ہوتا ہے کہ جب اختیار میں کچھ بھی نہیں، بچاؤیا موات کی کوئی صورت نہیں، تو کیوں نہ بنسا ہی جائے۔ لیکن بیز ہر خندیا کٹیلا مزال جات کی کوئی صورت نہیں، تو کیوں نہ بنسا ہی جائے۔ لیکن بیز ہر خندیا کٹیلا مزال جات کی کوئی صورت نہیں، تو کیوں نہ بنسا ہی جائے۔ لیکن بیز ہر خندیا کٹیلا مزال جات کی کوئی صورت نہیں، تو کیوں نہ بنسا ہی جائے۔ لیکن بیز ہر خندیا کٹیلا مزال جات کی کوئی صورت نہیں ایک بے رحم کڑ وا ہے رکھتا ہے۔

ے۔سوائح تو لیں کوجس مواد شاع كے سوائح لكھما مقصود ے بہت مدول عتی ہے۔ کی چیوٹی موٹی باتیں جن کا وچكا موتواس كى ملازمت كا كارول كى ياد داشتيں \_ان ے ملاقاتیں۔اگرسوانح ا كے اين تاثرات اور فوت ہوے کم وبیش سویا سامن رکھنا پڑے گا۔ ویں صدی کے نصف اف میں سے ہاور لکھنے کا رواج نہیں\_ رے یہاں خطوط،

41

## Blank Verse نظم معریٰ

الیی شعری ہیئت جو تو افی سے سروکار نہ رکھے۔مغربی ادب میں اس کو جدت
یا بدعت نہیں سمجھا جا سکتا ۔ قدیم یو نانی اور رومن شاعری غیر مقفیٰ ہوتی تھی۔اس کے
پر علم عربی فاری ادبی روایات میں غیر مقفیٰ شاعری کا تصور موجود نہ تھا۔ شاید اس
میں قانیوں کی فراوانی کا ہاتھ ہو۔

اردوادب میں لظم معریٰ کا رواج انگریزی کے چلن کے بعد پڑا۔ سولھویں صدی کے انگریز ڈرایا نگاروں نے بالخصوص اسے کشرت اور عمدگی سے استعمال کیا تفا۔ ڈراموں میں فقم معریٰ اور ایام کے پینٹا میٹرٹا می بحرکا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ وجہ یہ کہ ان بحرکا آبک عام بول چال سے قدر سے مناسبت رکھتا تھا اور مکالموں کے لیے موز دن تھا۔ اردو میں کوئی بحرائی معریٰ سے شخصوص نہیں۔ قافیے کی عدم موجودگی کا نہ بھی جاتی ہے۔

### Burlesque

### برليسك

کی ڈرامے یا غنائے یا او پیرا کی الی پُر غلونقل جس پراستہزا کا گمان ہو۔
برلیسک کالہجاوراسلوب پیروڈی سے زیادہ زور داراور کھلا ڈلا ہوتا ہے۔
برلیسک کا بنیادی تعلق سٹیج سے ہے۔ بنیادی مقصد ناظرین کو تفریح فراہم کرنا
ہے۔ تاہم منتمانہ انداز میں کسی ہم عصر ڈراما نگار کا خداق اڑانے کی گنجائش بھی ہے۔
برلیسک کے نمونے سٹیج کے علاوہ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ پوپ کی لظم The Rape of برلیسک کے نمونے سٹیج کے علاوہ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ پوپ کی لظم the Lock نے مرف شاعرانہ کمال کا نمونہ ہے بلکہ برلیسک میں مضمر امرانات کو بھی اجا گرکرتی ہے۔

## Caricature کیری کچر

ادب یا آرٹ میں کوئی کردار یا کسی شخص کی تصویر جس میں اس کردار یا شخص کے تعلیاں ترین خدوخال یا خصائص کو بردھا چڑھا کر یا تعویر اسٹح کر کے پیش کیا گیا ہو۔

ہو۔ لیکن اس مبالغہ آمیزی سے ہنانے یا دل بہلانے کا کام زیادہ لیا جاتا ہے۔
استہزایا طنز کا عضر نمایاں نہیں ہوتا۔

## Carnivalization جشن آرائی

کارنیول ایک جشن تھا جورومن کیتھولک لینٹ کے روزے شروع ہونے سے سلے مناتے تھے۔لین کے دوران میں گوشت کھانامنع تھا۔ چنانچہ ایسٹر کے تہوار ے پہلے کارنیول کوشت کھانے کا آخری موقع ہوتا تھا۔ زیادہ وسیع معنی میں كار نول سے ايا جش يا ميلا مراد ہے جس ميں دھوم دھام سے رنگ رايال مناكى جائیں، دعوتیں اڑیں اور طرح طرح کے تماشے دیکھنے کوملیں۔ پرانے وقتوں میں بعض جش ایے بھی ہوتے تھے جن کے دوران میں ایک دودن کے لیے بالا دسی اور زبردى كے تعینات كو بالكل الث يلنث ديا جاتا تھا۔ عام دنوں كى يابندياں باقى نہ رہتی تھیں۔ادنیٰ لوگ اقتدار ہر فائز ادرا کا ہرین افتدار سے محروم نظر آنے لگتے تھے۔ گویا تھوڑی دریے لیے ضابطوں اور درجہ بند یوں کے جبر سے نجات مل جاتی تھی۔ "جشن آرائی" کی اصطلاح روی نقاد باختن Bakhtin (۱۹۵۵ه – ۱۹۷۵) نے خاص معنی میں استعال کی اور بتایا کہ کارینول کا روز مرہ کی زندگی میں دخیل با شامل ہونا کس طرح زبان اور ادب کی تشکیل میں کر دار ادا کرتا ہے۔ باختن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ادب میں کارنیول کا عضر باغیانہ ہے۔ بیرافتد ارکو درہم برہم کر ڈالتا ہے اور زندگی کرنے کی متباول طرزوں کی نشان دہی کرتا ہے۔ کار نیول آزاد ہو

جانے کی علامت ہے۔

ایک اور کتاب میں باختن نے تالتائی اور دستو کیفسکی کے ناولوں کا موازنہ کرتے ہوے جش آرائی کے تصور کو آگے بردھایا۔ اس نے کہا کہ تالتائی کے ناول کے آوازی ہیں جن میں ہرواقعہ اور ہر کردار کلی طور پر مصنف کی مرضی کا تابع ہے۔ اس کے برعس دستو کیفسکی کے ناول مکالماتی یا کثیر آوازی ہیں۔ مختلف کردار ایک دوسرے سے تفاد خیالات کا آزادی سے اظہار کرتے ہیں۔ دستو کیفسکی ان پر اپنا نظر المسلم المبیں کرتا۔ باختن نے اس کثیر آوازی کو ایک طرح کا نہایت متحرک اور آزاد کرنے والا اثر قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے کرداروں کو اپنی انفرادیت آزاد کرنے والا اثر قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے کرداروں کو اپنی انفرادیت ماہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہر حال، باختن کی مرادیہ بھی نہیں کہ ناول نگار کو اپنی ماہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہر حال، باختن کی مرادیہ بھی نہیں کہ ناول نگار کو اپنی مواد پر اختیار ہی نہیں رہتا۔ کہنے کا مطلب صرف سے ہے کہ جس طرح میلا رونق اور ب

#### Catharsis

تنقيه

تقیہ اصل میں طبی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں: جسم سے فاسدیا ردی
مادوں کا اخراج جو ظاہر ہے صحت مندی کا سبب بنے گا۔ ارسطونے اس لفظ کو اپنی
تھنیف ''بوطیقا'' میں المیے کی تو شیح کے لیے استعمال کیا ہے۔ جملہ یہ ہے: ''المیہ
ہراس ادر ترس کے ذریعے سے انھیں جذبات کے اخراج کا سبب بنتا ہے۔'' یقین
سے نہیں کہا جاسکتا کہ ارسطو کا مطلب کیا ہے۔ اس بارے میں مدت سے بحث
جاری ہے ادر جاری رہے گی۔ ارسطو کی مراد شاید یہ ہو کہ المیے میں کرداروں کے
مصاب کو دیکھ کرنا ظرین میں بھی ہراس اور ترس کے جذبات بیدار ہوجاتے ہیں
اور و عبرت حاصل کرتے ہیں۔

یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہاں ناظرین کی تظہیر مقصود نہیں۔المیہ میں پیش آنے والے واقعات اپنے طور پر تطہیری عمل ہیں۔ اُبٹنڈا شن ہیروکی غلط فعل کی وجہ سے آلاکٹوں میں لینا نظر آتا ہے گر جب ایک ایک کر کے رازوں سے پردے اشحے ہیں اور ہیرو کواپنے کے پر پشیمانی ہوتی ہے تو دیکھنے والوں کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہیرو بدنیت نہ تھا بلکہ حالات نے اس کے گرد بدگمانی ، بدنا می اور بتاہی کا جال میں دیا تھا۔ یہ وضاحت ہراس کے بعد درد مندی کوجنم دیتی ہے۔ جو بھی سہی ، یہ اشکال باتی رہتا ہے کہ ترس کو فاسد شے کیوں کر سمجھا جائے؟ شاید ترس یا درد مندی کی بالقو و حیثیت کو فعال بنانے کی طرف اشارہ ہو۔



# Classicism, Neoclassicism کاسیکیت ،نوکلاسیکیت

"كلاسكيت" اور" نو كلاسكيت" (بالخصوص نو كلاسكيت) كي اصطلاحين اب تاریخ ادب میں یور پی شاعری کے ایک خاص دور کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالعموم "كاسكيت" كو"رومانيت" كے تضاد كے طور ير ديكھا جاتا ہے كيونكه روماني شاعروں نے "نو کلاسیکیت" کے دور کے شعراء کے اُسلوب سے بغاوت کی۔ بیر اصطلاحات جواب اتی مقبول ہیں کہ ان کو استعال کیے بغیر انگریزی شاعری کے ادوار پر بحث مشکل ہے خودرائج معنوں میں اتن پرانی نہیں۔ان کا عام چلن بیسویں مدى ي كا تقيه ہے۔ ظاہر ہے جن شعراء كو''نو كلا يكي'' كہا گيا وہ خودتو بيا صطلاح استمال سیس کرتے تھے۔ انھیں یہ نام تو بہت بعد میں ادبی مور خین نے دیا۔ انسوی صدی کے آغاز میں جب ان شعراء کی مقبولیت میں کی آ چکی تھی تو ان کے ور کے اور کی The Augustan Age کہا جاتا تھا یا ان کے سرخیل شاعر ہوت کے حوالے \_ The Age of Pope \_ قدماء کی تقلید اور طے شدہ فنی اصولوں کی باس داری کو أن كى پچان تھا جاتا تھا۔ "نو كلاسكيت" كا زمانه ١٢٢٠ء ہے ١٨٠٠ء تك پھيلا ہوا ے۔ بوپ کے بارے میں اٹھارھویں صدی میں بھی ہے بحثیں ہوئیں کہ اُسے شاعر بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ شاعری "فطری" ہوتی ہے یا "مصنوعی"

( کچین آیک اور" آورد" جیسی بحث) اور پوپ کی شاعری میں حدسے بردهی ہوئی آورد''واقعی شاعری ہے بھی یانہیں۔ سینس بری (Saintsbury) نے این مشہور "بسٹری آف برامرزم" كاياتير (مطبوعة ١٩٠١ء) مين "نو كلاسكيت" كے ليے ايك باب مخصوص كيا مگراس اصطلاح کا عام استعال ۱۹۲۰ء کے بعد شروع ہوا۔ ٹی ای ہیوم (T.E.Hume) کا مشہور موضوع مضمون" كاسكيت ادر رومانيت" اور ايليك كاخود كو ادب مين" كلاسكيت پيند" قراردیاان مباحث کے اہم محرک بے۔ انگریزی میں" کلاسکیت" کے اہم نمائندے "نجرل (رائیزن (Dryden)، پوپ، ایر یسن، سوئفٹ، جانسن ، گولڈسمتھ اور ایڈ منڈ برک کو فكرى قراردیا جاتا ہے جن کی مشترک خصوصیات کو پچھ یوں مرتب کیا گیا ہے۔ ميل محدو مسنف روایت پند تھے۔ان کا خیال تھا کہ کلا کی شعرا، قد ماء (اس سے ال مصنفول كى مراد يونانى اور بالخصوص روى دور كے براے شاعر، اديب معتى انامنا تے )، نے شعروادب کے جوعظیم نمونے مہیا کردیے ہیں اُن کی تقلید ہی سے 1-"68 الماادب تخلیق کیا جا سکتا ہے، جدت وغیرہ کی باتیں غیراہم ہیں۔ چونکہ بیر مصنف کا کی او بول کی چیروی کرتے تھے ای لیے وہ ٹو کلا سیکی کہلائے۔ ادب بنیادی طور پر"فن"یا"بنز" ہےجس کے لیے اس منز کے أصولوں كى یاں داری لازم ہے مسلل ریاضت اور مشقت ہی سے اس منز کوسیکھا جاسكا ہے۔ اعلى فتى نمونوں كى بيروى كى كوشش اى سے اس طرح كى قتى كامليت تك پہنچا جاسكا ہے۔انفرادى طور يرفن كاركا "فطرى جينفس" يكھ نیاین یا تازگی لاسکتا ہے مرکاملیت تک اصل راہ ریاضت اور اعلی نمونوں کی شاعری کا اصل موضوع خود انسان ہے مگر وہ انسان ایک منظم معاشرے کا



#### Cliche کلیشے

کوئی ایما قول یا جزوکلام جو کشرت استعال سے بے معنی ہوکررہ گیا ہواور

الکھنے اور بولنے والے اسے بلا تکلف، بغیرسو ہے سمجھے لکھتے اور بولتے رہتے ہوں۔

بہت ی با تیں اس طرح کے بے کل اور بے محابا استعال سے اپنی تازگی کھوکر گھے

پے کلمات میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ مثلاً کی کی وفات پر بیہ کہنا کہ ''ان کے انقال
سے جو خلا پیدا ہو گیا وہ بھی پُر نہ ہو سکے گا'' یا '' نظریاتی سرحدوں کی حفاظت'' یا
''عمری تقاضوں'' کا ذکر کرنا یا کسی ترجے کی تعریف میں یہ کہنا کہ ''اس پراصل کا
گمان ہوتا ہے'' یا کسی حکومت کا دعویٰ کرنا کہ وہ کسی کو ''امنِ عامہ سے کھیلنے کی
اجازت نہیں دے گا۔''غنل کے بہت سے روایتی مضامین کا بھی غیرمخاط شاعروں
کی زبانی مجی حشر ہوتا ہے۔

والح

31

اردویس Cliche کا کوئی مناسب مترادف موجود نہیں۔اس مقصد کے لیے
"بربد له" (جمع: مبدلات) سے کام لیا جاسکتا ہے جو بردی حد تک مفہوم کوادا کرتا ہے۔
"بربد له" (جمع: مبدلات)

### Comedy de

کامیڈی جس بونانی لفظ سے مشتق ہے اس کا مطلب ''رنگ رلیاں منانے
والی منڈ لی کا گیت' ہے۔ بظاہرا بتدا میں اس کا تعلق زر خیزی کی کسی رسم یا تہوار سے
مدگا۔ قدیم بونان میں المیہ اور طربیہ میں برا فرق بیرتھا کہ المیہ کے بلائ معروف
اسطوروں اور تاریخی واقعوں پر مبنی ہوتے تھے۔ اسی رعایت سے ان کے برئے
برے کردار بادشاہ ، شہرادے ، سپہ سالار اور سور ما دکھائے جاتے تھے جن کے گرد
عظمت کا ہالہ ہونا تھا۔ اس کے برعکس طربیہ کے بلائ من گھڑت اور کردار عام لوگ
یا ہم عمر نامور افراد ہوتے تھے۔ پلاٹ ایسے چنے جاتے جن میں طنز و مزاح اور

فی زمانہ طربیک متعدد شمیں ہیں، جی کہ بعض ڈراے المی طربیہ (tragi-comic)
کہلاتے ہیں۔ المیہ ڈراموں میں بھی منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ایسے کردار یا
واقعات شامل کر دیے جاتے ہیں جومزاحیہ ہوں لیکن ان کی حیثیت بہر طور ثانوی یا
ضمنی ہوتی ہے۔

طربیہ کا بنیادی مقصد ناظرین کو ہنسانا ہے۔ دل کس کانہیں جا ہتا کہ شرارت کی جائے اور دوسروں کو بیوتوف بنایا جائے لیکن عام زندگی میں اس کے مواقع یا تو

...

بہت کم ملتے ہیں یا خطرے سے خالی ہیں ہوتے۔ ناظرین طریبے کو بی پرد کھتے ہیں تواسے" عدیث دیگرال" سمجھ کرمخطوظ ہوتے ہیں۔طربیہ میں کردار بیوتوف بنتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بھی بھی وہی مخص الو بنتایا منہ کی کھاتا ہے جو خود کو صدے زیادہ چالاک مجھتا ہو۔ جب طریبے میں کوئی برخود غلط، احمق، الم کجی، بوالہوں یا بغیر اہلیت کے کی او نچے مقام پر فائز کردار ایسی صورت حال سے دو چار ہوجاتا ہے جس سے اس کا وقاریا بھرم یا عیش آرام خاک میں مل سکتا ہویا عاشقانہ منصوبے یا د نیوی کامیا بی کو دھیکا لگتا ہوتو ناظرین بلا تکلف اس کی رسوائی پر ہنتے یں۔ای با پربعض ناقدین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ طربیہ میں ایک مخفی پہلو سادیت کا بھی ہے لیعنی دوسروں کو اذیت دے کریا اذیت میں مبتلا دیکھ کر لطف مامل کرنا۔ بہرحال، طربیہ اپنے طور پر نہ اخلاقی ہوتا ہے نہ غیر اخلاقی۔ بیضرور ے کے کوئی برایا ہر مند ڈراما نگار طریے کا مہارا لے کر معاشرے کی تا ہموار یوں، ناروا پہلوؤں اور نامعقول کرداروں پرلطیف پیرائے میں بڑی چوٹ کرسکتا ہے۔

# Comedy of Manners ادب آداب ا تكلفات والاطربيه

یہ ذکر آ چا کہ طربیہ کی متعدد قتمیں ہیں۔عموماً ان کے ساتھ چیال کے جانے والے اسائے صفات طربے کی نوعیت کو واضح کر دیتے ہیں۔ ادب آواب والے طربے کوالگ سے اس لیے درج کیا جارہا ہے کہ طالب علم اس اصطلاح سے دو جارتو ہو سے ہیں لیکن اس کی مثال ہمارے ادب میں نہیں ملے گی۔ معاشرے کا ایک طبقہ ایبا ہوتا ہے جس سے تعلق رکھنے والے افراد خاص طرح کے ادب آداب، رہن من کے طریقوں اور زندگی کے رویوں کو این پر فرض كر ليتے بيں۔ پہ خواتمن وحفرات يا تو بالا كى طبقے سے تعلق رکھتے ہیں يا متوسط طبقے ے دولوگ ہوتے ہیں جو ال دار ہو گئے ہوں یا کی قابل لحاظ عہدے پر فائز ہو مع بول اوراس بناير بالائي طبق من محل مل جانا جائي مول اوب آواب والے طرب میں اس نفاست پنداور برتصنع طبقے میں رائج فیشنوں اور تنگلفات کا، جن پر حمات مآلی کا گمان بھی ہوسکتا ہے،مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔طنز کا نشانہ وہ بنتے ہیں جو نفیں اور نتعلق طبعے کی ظاہری چک دمک اور شائنگی سے محروم ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بالائی طبعے کے اطوار اپنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بلاث می حقیقت پندی پرزورنہیں ہوتا۔ تا ہم اسے مہارت اور پیچیدگی سے

رتیب دیا جاتا ہے۔ پلاٹ سے زیادہ اہم کردار ہوتے ہیں گوان کی انفرادیت
اجا گرکرنے پرکوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ پلاٹ اور کرداروں سے کہیں زیادہ اہم
شے کلایت کی وہ فضا اور وہ شوخ اور پھڑ کتے ہوے مکا لمے ہوتے ہیں جواس طرح
کے طریبے کی جان ہیں۔ ذہنی اور ساجی طور پر مردعورت مساوی حیثیت رکھتے ہیں
اور گفتگو میں خاصی بے لحاظی کا جُوت دیتے ہیں۔ بعض اوقات کرداروں کو اخلاق
سے عاری اور ہوئی تاک دکھایا جاتا ہے۔ بالائی طبقے میں چونکہ اخلاقی قدروں کو
ایست نہیں دی جاتی اور بے تجانی عام ہوتی ہے اس لیے یہ اخلاق باختگی اور ہوئی
تاکی بلا جواز نہیں۔ اس نتم کے طریبے سے آشنا ہونے کے لیے کوئکر یو، شیر یڈن یا
اوسکر وائلڈ کے کام سے رجوع کرنا چاہیے۔

2225270

# Commitment عہدکوشی

خودکوکسی خاص عقید ہے یا تصور ہے یا لائحیمل کی وکالت کے لیے وقف کر دیا عہد کوشی ہے۔ بعض ادیب اور فن کاربھی اس طرح کی روش کو ابنا لینے میں منا کشنہیں سجھتے ، بالخصوص اگر اس کی نوعیت سیاسی یا نظریاتی یا اصلاحی ہو۔ عہد کوش من آزادی اظہار کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عہد کوش ادیب اور نی کارکوکسی اور یا باہر سے نافذ کردہ حکمت عملی کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ عہد کوشی کا حوالہ من کارکوکسی اور یا باہر سے نافذ کردہ حکمت عملی کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ عہد کوشی کا حقید کے جائز کی جاشترا کی اور یون علی منازیادہ تھا۔ اشترا کی جماعتوں کے بالاترین طبقے ہی یہتین کر سے تھے کہ کسی ریاست یا معاشر سے میں ادب یا فن کا کیا کردار ہونا جا ہے۔ کسی میں عہد کوشی انبائی جاسمتی ہے۔ اردو لیکن عہد کوشی انبائی جاسمتی ہے۔ اردو لیکن عہد کوشی انبائی جاسمتی ہے۔ اردو ادب میں ترتی پیند تح کے عہد کوشی کی آیک جائی بہتیانی مثال ہے۔

### Courtly Love در باری عشق

ایک طرح کی عشقیہ شاعری جس کا ۱۱۰۰ء سے ۱۳۵۰ء تک جنوبی فرانس میں یزا پر چار ہا۔ اس طرز کے تن کو تروبادور (Troubadour) کہلاتے تھے۔ محققین کا خیال ہے کہ اس شاعری کے چلن کے پس پردہ تین عناصر کارفر ماتھے۔ جا گیردارانہ نظام کا ساتی معاشی ماحول، سیانید می لکھی جانے والی عربی شاعری اور حفزت مریم سے عیسائیوں کی بے پناہ عقیدت معلوم بیہوتا ہے کہ تروبا دورانہ شاعری نے اپنا مراج عربی شعری روایتوں سے اخذ کیا تھا۔اس شاعری کی تفہیم میں دشواری میہ ہے کے مغربی محققین اور ناقدین پرعشق مجازی اورعشق حقیقی کا فرق واضح نہیں۔ رپیجی مكن ہے كہ خود روبادور بھى اس فرق كى باريكيوں كو پورى طرح نہ بچھ سكے ہول۔ تروبادور، جن میں ہے بعض کے تام معلوم ہیں، اپنی اصلی یا خیالی معثوقہ کے ال طرح پرستارنظر آتے ہیں جے وہ کوئی الوہی استی ہو۔ بیشاعر بالعموم شاہی یا نوابی دربارول سے وابسة تھے۔ اس ليے ان كا كلام "دربارى عشق" كا نمونه قرار بايا۔ ائی تظموں میں شاعر ظاہر کرتا کہ وہ اپنی محبوبہ پردل و جان سے فدا ہے، اس کی پیش کواپنا فرض اور طقه بگوشی کواعز از سمجھتا ہے۔محبوبہ چونکہ کسی اور کی بیوی ہےاس لے اس تک عاشق کی رسائی ناممکن ہے اور بیفراق مسلسل شاعر کوئن کوئی برمجبور کرتا



#### Dadaism

#### دادائيت

اگری جو پہلی عالمی جنگ کے دوران میں اور فوراً بعد آرٹ اورادب پر
اڑ انداز ہوئی۔ تحریک کے بانی مبانی جار اشخاص تھے جھول نے 1917ء میں
زیورخ (سوئٹرز لینڈ) سے اس کا آغاز کیا۔ رومانیہ سے تعلق رکھنے والا ایک شاع،
رستان تزارا ( قلمی نام ) تحریک کو پروان چڑھانے میں پیش پیش تھا۔
مائنسی علوم میں پیش رفت اور پہلی عالمی جنگ کی خوں ریزی نے یور پی
معاشر کے کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔ پرانے تیقنات متزلزل ہوگئے تھے۔ سائنس کا کہنا تھا
کر حقیقت فیر متبدل شے نہیں اور انسان نہ عقل پیند ہے نہ خود آگاہ۔ جنگ سے
گابت ہوا تھا کہ انسانیت نے اخلاقی طور پرکوئی ترقی نہ کی تھی۔ انسان پہلے کی طرح
گریب اور تن و غارت پرآمادہ تھا۔ اس صورت حال کے پیشِ نظر فنون اور اوب کی
افادیت محکوک نظر آتی تھی۔

لیکن پرانی قدروں کے خلاف بغاوت پرآمادہ یہ سب لوگ بہر طورادیب اور فن کار بی رہے۔ ادب اور فن سے رشتہ قائم رکھنا ادب اور فن کی نہ ختم ہونے والی افادیت کا اقرار بی تھا۔ وہی جو ہر طررح کے اصولوں ، نظریوں ، آدر شوں اور روایتوں کے خلاف تھے خود اپنے اصول اور نظریے گھڑنے پر مجبور نظر آئے۔ بجبن کی

معمومیت کی طرف اوٹ جانے کی خواہش ظاہر کی گئے۔ یہ بھی کہا کہ لاشعور سے رابط قائم کر کے ٹی کیفیات تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دادائیت بالآخر سرمیادہ میں شم ہوگئے۔

فنون اوراوب میں دادائیت کے نمونے زیادہ ترکولانہ (Collage) کی صورت میں سائے آئے لیجی اُن مِل ہے جوڑ چیزوں کواٹکل پچوانداز میں اس طرح کیجا کرنا کے سائل کے دیا ہی ہے تھے کہ کی باطنی ترتیب کا تاثر دے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعداس کے سیام لیٹ گئی۔ تو چند سال میں میں یوی مقبولیت حاصل رہی۔ پھراس کی بساط لیٹ گئی۔

### Decadence زوال آمادگی

ادب اورفن کے میدان میں اعلیٰ قدروں کی پاس داری کرنے کے بجائے
میں منتی پیدا کرنے والے پر تصنع رویوں کو اپنا لیٹا زوال آمادگی ہے۔ اگر زوال
آمادہ دور کی ایسے زمانے کے بعد آئے جس کے دوران میں ادب اورفن نے تخلیقی
بلندیوں کو چولیا ہوتو اس کی گراوٹ اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ پست قتم کی لذت
پری ، کھو کملی جذبا تیت ، اویب اورفن کار کا اپنی الگ حیثیت جمانے کے لیے بجیب
انداز اختیار کرتا ، اوب برائے اوب یافن برائے فن کے نظریوں کو اچھالنا ، مبتذل
اور عامیانہ مضامی کے دائروں میں گھو شتے رہنا اور مسلمہ اقد ارسے بیزاری ، بے
اور عامیانہ مضامی کے دائروں میں گھو شتے رہنا اور مسلمہ اقد ارسے بیزاری ، ب
انگر نے والے زوال آمادہ رجمانات کا تعلق سیاسی ڈوال سے جوڑ ویا جا تا ہے۔ ان
وروں معاملات کا لازم وطروم ہونا ضروری نہیں۔

# Deconstruction المشكيل، التشكيل المنتسكيل، التشكيل

''وی کنیزکشن' کے فلسفیانہ مباحث کا آغاز فرانس سے ہوا اور ژاک دریدا
(Jacques Derrida) اس کمتبِ فکر کا سب سے اہم ترجمان ہے۔''دُی کنسٹرکشن'
مغربی مابعد الطبیعیاتی روایت کے خلاف بغاوت ہے۔ دریدا کے خیال میں ساخت
مغربی مابعد الطبیعیاتی و مسکلہ انگیز تکلمہ (problematic discourse)
گ نوعیت کو افشا کرنا، دوسرے ما بعد الطبیعیات کو اُس کی چگہ سے کھسکا کر اُس کی مدورکو واشنے کرنا۔

''ڈی کنسٹرکشن' میں معانی کولا محدود قرار دیا جا تا ہے۔ متن کے اپنے تناظر (context) کے حوالے سے بے شار معنی ہو سکتے ہیں۔ کسی خاص تشریح کو حتی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ متن signifiers کا ایک کھیل ہے۔ معانی کی کثر ت کی وجہ سے یہ آزادانہ کھیل جاری رہتا ہے کہ معنی کی ایک تہہ کے پنچ اور کیا معنی ہیں۔ ۱۹۱۰ء کے بعد فرانس میں اس کمتب فکر کے اثر ات گہرے ہوتے گئے گر امر کیکہ میں جوب مقبولیت حاصل کی اور اس سلسلے میں خوب مقبولیت حاصل کی اور اس سلسلے میں خوب محتیں چلیں۔ ڈی کنسٹرکشن کو مظہریات (فنومینولوجی) اور ساختیات سے آگے کی جشیں چلیں۔ ڈی کنسٹرکشن کو مظہریات (فنومینولوجی) اور ساختیات سے آگے کی چیتر قبار دیا گیا۔ بہت سے اولی نقاداس زبجان سے متاثر ہوے۔ ان میں سے پال

ری مان (Paul de Man)، ہے بلز مِلّر (J.Hillis Miller) اور باربرا جوسن (Barbara Johnson) بہت مشہور ہیں۔ " ژمل سکول" ( ژمل یو نیورٹی سے وابسة نقاد) بھی اِس رُ جھان سے متاثر ہے۔ بداد کی نقاد اد کی متن کو تشکیک کی نظر ے دیکھتے ہوے اس کی روایتی تعبیر دن کورد کرتے ہوئے ساخت شکنی کا وہ نکتہ تلاش كتے ہيں جومتن ميں يوشيدہ ہوتا ہے۔ جے ڈھونڈ ليا جائے تو متن "وی كنسؤك " ہو جاتا ہے اور في تشريحات سامنے آجاتی ہیں۔ ڈی كنسركش كے طریق کار پرایک اعتراض تو یہ ہوا کہ بیمتن کو اُس کے تاریخی سیاق وسیاق سے الككر كأس كا عليه بكار دي ب- دوسرايد كه اگرمعاني كي تلاش ايك بھي نه خم ہونے والا کھیل ہے تو بات محملیت تک جا چہنجی ہے۔ پچھ معرضین نے یہ بھی کہا کہ وی کنے کش جو دوسرے نظاموں اور طریقوں پر تقید سے شروع ہوئی، خود ایک تقام یا طریقہ بن کرمحدود ہوگئ۔ بہر حال ڈی کنسٹرکشن کے طریق کار کے تحت جو تقید لکسی گی اس می بعض جگہ ایسی بھیرت ملتی ہے جودوس مے طریقوں سے حاصل ہو علی ے۔اب اس کمت فکر کے اثرات امریکہ میں بتدری کم ہوتے جارہے ہیں۔

#### **Dialectics**

#### جدليات

سوال جواب برمنی جواسلوب افلاطون کے مکالمات میں ملتا ہے اسے فلنفے ش جدلیات کی اصطلاح کی ابتدائی شکل سمحمنا جاہیے۔ افلاطون کے مکالموں کا مرکزی کردار، ستراط ،فلسفیوں ،مفکروں، فنون کے ماہروں سے یوچھتا رہتا ہے کہ بعض لفتلوں کا، مثلاً "انصاف" یا " نیکی"، جوان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں سے منہوں کیا ہے۔ چونکہ اس طرح کے الفاظ کی جامع تعریف بہت مشکل ہے اس لیے جاب دے والے کڑ بڑا جاتے اور اس تکلیف دہ احساس سے دوجار ہوتے کہ ان كالم سفى اور قر وليده ب-اس سوال جواب كا مثبت ببلويه ب كه جواب د منده لفتوں کے معانی کے بارے میں سوج بچار پر مجبور ہوجاتے ۔منفی پہلو میہ ہے کہ خودستراط نے بھی کی اصطلاح کی جامع تعریف کرنے کا تر دونہیں کیا۔ اٹھارویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع میں ہیگل، فجیے اور کانٹ بھے جرمی فلسفوں نے جدلیات کے مفہوم کوایک نیا اور وسیع تررخ دیا۔ فحط نے جدلیاتی میاہے کی ساخت کے مشترک خصائص کے تین مر طے تجویز کیے۔اس نے کہا کہ پہلے ایک تفیے کو ٹابت کیا جائے۔ پھرا تنا ہی متحکم ثبوت کسی ایسے قفیے ے حق میں لایا جائے جو پہلے تفیے سے کوئی مطابقت ہی ندر کھتا ہو۔اس کے بعدان تضایا کے تضاد کے سارے مسلے کو ایک مختلف رخ ہے دیکھ کرحل کیا جائے۔ بتایا جائے کہ تضاداس بنا پر بیدا ہوا کہ استدلال اورعلم کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ جب پہلے ہے بعض مفروضات کو درست تصور کرلیا جاتا ہے تو تضاد سے بچناممکن نہیں رہتا۔ میل نے جدلیات کے ضمن میں زیادہ ژرف نگائی سے کام لیا۔ ہیگل نے جن مراحل کا ذکر کیا انھیں ہمہ گیر، اختصاصی اور انفرادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمہ کیری انتائی سادہ لوحی پر مبنی اپنی ذات پر مکمل ایقان کا مرحلہ ہے۔ بعینہ جیسے نوزائیہ ہے کواینے وجود کے سوا دنیا کا کوئی شعورنہیں ہوتا لیکن پیملم یا ایقال حقیقی نہیں۔ حقیقی علم صرف دوئی یا علیحد گی سے دوجار ہونے کے بعد حاصل ہوسکتا ہے۔ جب فردكويتا يطے گا كه وہ كيائيس ب (ليني غيركو پيجيان لے گا) تو جانے گا كه وہ خود کیا ہے۔اس طرح ہمہ گیری اختصاص میں بدل جائے گی۔اس مرحلے سے بالیدگی اور خود آگی کے ایک بار آور دور کا آغاز ہوگا۔ ہیگل نے انسانی تاریخ کوای انداز ے دیکھا ہے۔ گویا آخری مرطے کی انفرادیت میں پہلے مرحلے کی ہمہ گیری دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے لیکن اب وہ نے انداز ہے، گہرائی کے ساتھ،خودشعوری کی حامل -- 391

مارکس نے میگل کے ماڈل کو سائے رکھ کروضا دی کی کہ انسانی تاریخ کس طرح آ کے برحق ہے۔ اس نے بیداوار کے ڈرائع کے ادوار متعین کیے۔ جب انسان اوائلی اشتراکیت کی سادہ لوح ہمہ گیری سے نکل کر، جبر کے تحت، طبقاتی معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے تو تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان تاریخ بناتے ضرور بیل لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ حالات کا جبر انھیں آزادانہ قدم نہیں اٹھانے ویتا۔ بیل لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ حالات کا جبر انھیں آزادانہ قدم نہیں اٹھانے ویتا۔ اشتراکیت بریا ہوتے ہی پرانی قتم کی تاریخ ختم ہوجائے گی کیونکہ انسان اپنی ساجی اشتراکیت کو بہیان لیس گے۔ یہ گویا ہیگل کا خود آگی والا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد انسان حیثیت کو بہیان لیس گے۔ یہ گویا ہیگل کا خود آگی والا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد انسان



#### Diction

### لفظيات

. شاعر یا نثر نگار اظہار خیال کے لیے جولفظ چتا ہے وہی اس کی لفظیات قرار پاتے ہیں۔اسلوب کے تنوع میں لفظیات کا برا حصہ ہے۔شعریا نثر کے آسان یا پیچیدہ،مفرس یا معرّب،سادہ یا رنگین، مانوس یا غریب ہونے کا انحصاران لفظوں پر ہے جنس شاعریا نٹرنگارنے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کے لیے پند کیا ہو۔ جدید تقیدی رویوں میں معنی وہ نہیں جو پہلے سے سوچے سمجھے کی منصوبے کے اظہار کی صورت میں ہم تک پہنچیں۔اس کے برعکس، جب کی سیاق وسباق میں موجودتمام لفظ ممل طور پر فعال کردار اوا کریں تو معنی ظہور میں آتے ہیں۔لہذا شعریا نثر پارے کی بیئت اور معنی کا فریف اصل میں پیر طے پایا کہ وہ ڈھکے چھے انداز میں لفظوں میں ربط اور ترتیب پیدا کریں۔الی صورت میں لفظیات یعنی لفظوں کے چناو كومعنى كابنيادى عضرتتكيم كرنا موگا\_ لفظیات کے مطالع سے شاعر یا نٹر نگار کے شعوری اور غیر شعوری رجا نات پرروشی پر تی ہے۔ بعض لفظوں سے اس کی خاص رغبت نفسیاتی کیفیات اور کشاکش کی غماز ہوسکتی ہے۔

#### Drama

#### としり

ڈراما ایک بونانی لفظ سے مشتق ہے جس کا مطلب "کردکھانا" ہے۔ مرادیہ ہے کہ کسی کہانی کوسنانے کی بچائے کرداروں کی مددسے دکھایا جائے۔ ڈرامے کے سب سے قدیم نمونے ہونان سے ملے ہیں۔اس کیے اس صنف ادب کے لیے یہ یونانی لفظ بجا طور بردنیا میں رائج ہوا۔ انگریزی میں ڈرامے کے لیے Play کا لفظ بھی مروج ہے۔ ڈراما ادا کاروں کی مددے کھلے یا بندیج پر ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ترین نمونے منظوم ہیں اور موسیقی اور رقص ان کے لازی اجزا تے۔ یہ اب کی کومعلوم نیس کے موسیقی اور قص کس طرح قدیم بینانی ڈراموں کی معنویت میں اضافہ کرتے تھے۔ قدیم بوتانی مثالوں کوسامنے رکھ کررومن ڈراے لکھے گئے۔ایک مت تک بوری ش ڈراما ادبی منظرسے غائب رہالیکن نشاق ٹانیہ میں اسے دوبارہ فروغ حاصل ہوا اور اس کی مقبولیت میں بعد میں جھی کمی نہیں آئی۔ عربی اور فاری اولی روایات میں ڈراما موجود نہ تھا۔ شکرت میں ڈرامے کھے جاتے رے۔ چین اور جایان میں ڈرامے کی صنف خاصی قدامت کی حامل ہے۔ البتداس کی وضع قطع ڈرامے کی مغربی روایت سے ہٹ کر ہے۔ قدیم بونان میں ڈرامے کی دوشمیں تھیں: المیہ اور طربیہ۔ بعد میں ڈرامے کے

رمك و هنگ من بهتى تبديليال واقع موكيل و دراے كى ايكول (جنسيل ابواب مجھیے )اورمنظروں میں تقسیم بھی بعد کی بات ہے۔ ایکٹوں کی تعداد بھی مقرر نہ رہی۔ ڈراما دکھائی جانے والی چیز ہے۔ ڈراما نگارتو اپنا کردار ادا کرتا ہی ہے لیکن ڈراے کی کامیانی یا ناکامی کا انحصار بہت سے عوامل پر ہے۔ ہدایت کاری، اداکاری، پیشکش، بیسب معاملات ڈراے کے موثر یا غیر موثر ہونے میں بہت دخیل ہیں۔فلم بھی ڈراما بطر زِ دگر ہے۔فرق یہ ہے کہ فلم جیسی بن گئی ہمیشہ و لیی ہی نظرات کی سٹی پیش کیا جانے والا ڈراما ہر بارمختلف کیفیت کا حامل ہوتا ہے اور ناظرين يرمخلف الرمرت كرتا ہے۔ وجير

### Ecology Jelje

ماحولیات کی تحریک انیسویں صدی کے نصف آخر میں شروع ہوئی اور جرمن معاشیاتی مفکروں نے بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں اس موضوع سے برطی ر کچیں لی۔ ماحولیات اور معاشیات میں ہمیشہ گہرا ربط رہا ہے۔ ماحولیات کے بارے یں خدشات ۱۹۲۰ء اور ۱۹۷۰ء کے درمیان میں بہت بڑھ گئے اور اب ایسا لگتا ہے کہ بہت ی تاریک پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ماحلیاتی مسائل کی طرف توجه میذول کرانے اور جراثیم کش ادویہ بنانے والی كمپنول كى تجارتى حص نباتاتى، حيوانى اور انسانى زندگى كو جونقصان چېچا راي تھى اے بے فاب کرنے میں امریکی خاتون رکیل کاری کا برا ہاتھ ہے۔ اس کی کتاب Silent Spring (۱۹۲۲ء) نے دنیا میں تہلکہ مجادیا۔ بیاحیاس تو لوگوں کو ۱۹۵۵ء کے بعد ہو چلاتھا کہ بہت ی آلودگی، جو عام زندگی کا حصہ ہے، زہر یلے اثرات مرتب کرتی ہے اور یہ کہ تمباکو سے چھپھروں کا سرطان ہوجاتا ہے۔ ریچل کارین نے اپنی کتاب میں دلائل اور شواہر سے ثابت کیا کہ بعض جراثیم کش دوائیں (مثلا ڈی ڈی ٹی) تمباکو سے کہیں زیادہ زہریلی ہیں۔ ان دواؤں کو تیار کرنے والی کمپنیاں احتیاط سے کام نہیں لیتیں۔زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے سوا انھیں کسی

بات سے دلچی نہیں۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد ماحولیات پر بردی سنجیدگی سے توجہ دی جانے گئی۔ ماحولیات کے بنیادی مقاصد یہ ہیں: پتا چلایا جائے کہ نباتات، حیوانات اور خودانسانوں کے لیے کس قتم کا ماحول سازگار ہے، صنعتی ترقی کے جوش میں ہم کس طرح اس ماحول کو تباہ کررہے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے کس طرح کے اقدام ضروری ہیں۔ زیادہ آبادی، فضا اور پانی کی بردھتی آلودگی، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، اوزون کی پرت میں شگاف، یہ سب مسائل فوری توجہ چاہتے ہیں۔

پاکتان میں ماحولیاتی صورتِ حال بہت ابتر ہے۔ حکومت منعتی اداروں اور خودلو کول کومطلق بروانہیں کہ وہ کس تیزی سے تابی کی طرف بردھ رہے ہیں۔ اس منمن میں فقط آرائش لیمپایوتی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان ممائل سے بظاہر ادب کا کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن ماحولیاتی تباہی بالآخر خود ادب کی موت تابت ہو عتی ہے۔

#### **Epic**

#### رزميه

رزمیہ ہے ایک پڑھکوہ صنف کا تصور وابسۃ ہے۔ رزمیے میں، شعری وسائل

ع بر پورکام لے کر، کسی ملک یا قوم یا کسی تاریخی یا اسطوری شخصیت کے کار نامول

یا کسی زبردست واقع کو اجا گرکیا جاتا ہے۔ ان معاشروں میں بالخصوص، جہاں تحریر

کان یا تو موجود نہ تھایا بہت ابتدائی حالت میں تھا، شعراء پرانے اور قابلِ فخر یا سبق

آموز تصوں اور واقعات کو گاگا کر بیان کرتے تھے۔ رزمیہ سرائی کا بیفن شعراء کے

ما عمالوں میں مید بسید چلا تھا اور ہرنسل کے شاعر اٹھی پرانے اور جانے بہجائے

ما عمالوں میں مید بسید چلا تھا اور ہرنسل کے شاعر اٹھی پرانے اور جانے بہجائے

تصوں کو معروز بہت گھا ہو جا کر، بیان کرتے رہتے تھے۔ اسے رزمیوں کی اصلی یا

زبانی یا '' تا اولی ' تھا جا تھا جا ہے ۔ ان زبانی رؤمیوں کو کسی ایک شاعر سے منسوب

میں بازیادت مسلس کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

میں بازیادت مسلس کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

قدیم ترین رزمیہ جس ہے ہم واقف ہیں اس میں رگل گامیش کی کہانی بیان
کی گئی ہے۔ عراق میں لکھا جانے والا یہ کم وبیش چار ہزار سال برانا قصہ ہم تک
عمل حالت میں پہنچا ہے۔ یہ کہنا قطعی ناممکن ہے کہ تحریر ہونے سے پہلے یہ کتنے
ہزار سال تک زبانی سنایا جاتا رہا ہوگا۔ اس طرح کے رزمیوں کی سب سے اعلیٰ مثال
ہزار سال تک زبانی سنایا جاتا رہا ہوگا۔ اس طرح کے رزمیوں کی سب سے اعلیٰ مثال
ہزار سال تک زبانی سنایا جاتا رہا ہوگا۔ اس طرح کے رزمیوں کی سب سے اعلیٰ مثال
ہزار سال تک زبانی سنایا جاتا رہا ہوگا۔ اس طرح کے رزمیوں کی سب سے اعلیٰ مثال

4

تدام

ش بيل

مبیں کہ ہومر نام کا کوئی شاعرتھا بھی یانہیں یا بید دونوں رزمیے ایک ہی شاعر کی فکر کا بتیجه بیں۔ بہر کیف، اب ادبی نقاد اور محقق یہ سمجھتے ہیں کہ ان رزمیوں میں جوفنی وحدت موجود ہے اس کے پیشِ نظر انھیں فردِ واحد کا کلام قرار دینا چاہیے۔البتہ یہ ممكن ہے كە "ايلياد" كى اور شاعركى تصنيف ہواور" اوديكى" كى اوركى -اس ضمن میں ملمین پیری (Milman Parry) کی تحقیقی کاوش کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پیری نے یو گوسلاویا میں رائج رزمیہ نما طویل نظموں کا بردی باریکی سے جائزه لیااورای نتیج پر پہنچا کہ کم از کم ظاہری طور پر پیظمیں تر تیب، ہیئت، مناظر اور واقعات کو بیان کرنے کے بندھے محکے طریقوں کے اعتبار سے ہومری رزمیوں سے خاصی قربت رکھتی ہیں اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے پہل یونانی رزمیہ شامری کس طرح کی ہوتی ہوگی۔ جہاں تک شعری عظمت کا تعلق ہے تو اس ظاہری قرابت کے باوجودان طویل نظموں اور ہوم کے کلام میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ان رزموں کے پہلو پہ پہلواد لی رزمیے بھی موجود ہیں۔ یہ بین طور پر کسی اک شامر کی قادر الکای کا تھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر درجل کے''امیناد''، فرودی کے "شاو نامہ" اور ملفن کے " بیراڈ ائز لوسٹ" کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ادبی رزمیوں میں بھی کوئی محم موضوع چنا جاتا ہے اور پیراپیا ظہار بھی شوکت سے خالی المیں ہوتا۔ موجودہ دور میں بظاہر رزمیے کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ایز را یاؤنڈ نے "كيئور" من رزم كو جديدهل دين كي كوشش كي-اقبال كا" جاويد نامه" بهي رزمیہ ہے۔اس کے علاوہ مشہور اپنانی شاعر اور ناول نگار کز انت زاکس نے ایک يہت طويل رزمے ميں اور کي كے تھے كوآ كے بڑھايا ہے۔اى طرح نوبيل انعام الے والے ویسٹ اعدر کے شاعر ڈیریک والکوٹ نے"ہومرول" کے نام سے ا کے طوع القم کھی ہے۔ چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ ادبی رزمیہ کے نام لیواا بھی باقی ہیں۔

# Epistolary Novel

رکائی باول کا بہترین نمونہ فرانسی اویب شودر لے دے لاکلو Choderlos کے ۔۔۔

- Les Liaisons dangere uses کا اللہ ۱۸۰۳۔ ۱۸۰۳ کا دارہ اللہ کا باول کے ابتدائی حصے کا محمد حسن اس کی کر کا باول البی تک در یکھنے میں نہیں آیا۔ اس باول کے ابتدائی حصے کا محمد حسن مسکری نے ترجمہ کیا تھا۔ اردو میں اس طرز کے باول کے نمونے قاضی عبد الخفار کے ناول کے نمونے قاضی عبد الخفار کے ناول کے نمونے قاضی عبد الخفار کے ناول میں کے خطوط 'اور مزیز احمد کے ناول 'دشینم' میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

## Essay انثائیہ

نشر پارہ جس میں مختلف پہلوؤں سے کسی خیال یا قائم کردہ رائے یا ذاتی مشاہرے یا تجربے کو شؤلا اور پر کھا جائے۔ انشائیہ عموماً مختصر ہوتا ہے۔ بطور اولی مستف اس میں بڑی لیک پائی جاتی ہے اور اسے تراش خراش اور الٹ بلیٹ کر تقریباً مرمزے کے مطالب کے اظہار کے قابل بناناممکن ہے۔ شرط سے کہ بیا ظہار سبک اور مراست ہو شخص یا اوق نہ ہو۔

کہ اس اصطلاح اور صنف کا موجد فرانسیں نثر نگار موتین کے اس اصطلاح اور صنف کا موجد فرانسیں نثر نگار موتین کے اس اصلا اس کے دیا میں بہرحال اس کے دیا گارگ بالے جاتا ہے۔ انھیں اعترافات کی ذیل میں بہرحال اس کا مرات کی دیا گار ہے کہ وہ کوئی اخلاقی نکتہ سامنے رکھتا ہے در انشائے کی صنف میں مرات کی سامنے کی صنف مرات بہت کم سے سامن کی آرہی ہے۔ اس کا بنیادی مزاح بہت کم سے سامن کی اختیار نہیں کرتا۔ اس ایک فرضی سے سامن کی اختیار نہیں کرتا۔ اس ایک فرضی سے سامن کی اس کا بنیادی کوشش بی سوگا۔ انشائیہ نگاری کوشش نے سوگا۔ انشائیہ نگاری کوشش بی سوگا۔ انشائیہ نگاری کوشش نے کے ساتھ کی موضوع کو مختلف زاویوں

ے ویکھا جائے۔ بہر کیف، بہترین انشائیوں میں بے تکلف انداز کے ساتھ نہایت سخیدہ موشوعات کا احاط بھی کیا گیا ہے اور ان کا مطالعہ خردافروز ٹابت ہوسکتا ہے۔
اردو میں انشائیہ لکھنے والوں کی کی نہیں۔ انشائے کی تعریف اور حدود کے بارے میں مناس بحث بھی ہو چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض لکھنے والوں کا ورواج دیا۔
اردو میں انشائے کو محمح معنی میں سب سے پہلے انھوں نے رواج دیا۔
ایسے دیوں کو تبول یارد کرنے والے آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔

## Existentialism

#### وجوديت

وجودیت ایک فلفیانہ نظریہ ہے جس نے بیسویں صدی میں ادب پر گہرے
اثر ات مرتب کے۔ وجودیت کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بنیادی اور
اہم عصر فرد کا حقیقی وجود ہے۔ فرد کو نظریوں اور مجر دنصورات کی بیسا کھیوں کا سہارا
لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تصور نیا نہیں ہے لیکن جدید دور میں کیر کے گورنے از سر نو
تشری کے ذریعے ہے اسے پروان چڑھایا۔ بعد میں جیسپرز، ہائیڈ مگر اور اونا مونو
جسے فلفوں نے وجودیت کے فلفے پر توجہ دی۔ اس کے اثر ات دوستو کیفسکی اور
بالضوس کا ذکا کے فکشن میں نظر آتے ہیں۔ لیکن وجودیت کو تقویت اس وقت بلی جب
سارتر، سیمون دیوار اور ان کے حامیوں نے اسے قبول کیا۔ ان کی ادبی تحریوں نے
وجودیت کا طقم اثر بہت وسیح کر دیا۔ کوئی فلفیانہ نظریہ اپنے طور پر اس طرح

وجودیت کا مرکزی تصوریہ ہے کہ آدی وہی کچھ بنتا ہے جو وہ بنتا چاہے۔خدا
یا معاشرے یا حیویات کی طرف ہے، بطور جر، اس پرکوئی تقدیر مسلط نہیں کی گئی۔
آدی کے پاس اختیار ہے اور ساتھ ہی ذمے داری کا وہ احساس جواختیار کا عطا کردہ
ہے۔ اگر وہ اپنے لیے کوئی راہِ عمل نہیں چتا یا باہر کی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر
مجبول انداز میں جے جانے پر راضی ہے تو قابلِ حقارت ہے۔ سارٹر کے بقول،

انسان ایک طرح کے خالی بن یا کیچڑ میں پھنسا پیدا ہوتا ہے۔ اسے اختیار حاصل

ہونے کا کوئی احساس نہ ہو، انفعالی، مجبول اور بالکل پچیڑی ہوئی زندگی گزارد ہے۔

لکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس داخلی ، مجبول صورت حال سے نکل آئے اور جان

حائے کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حالت ہے۔ اس ادراک کے نتیج میں وہ ایک

طرح کے مابعد الطبیعیاتی اور اخلاتی کرب سے دو چار ہوجائے گا۔ تب اسے خبر ہوگی

طرح کے مابعد الطبیعیاتی اور اخلاتی کرب سے دو چار ہوجائے گا۔ تب اسے خبر ہوگی

گی عام اس ادراک ہے اس کی ذات میں جو تو انائی پیدا ہوگی اس کے بل کو تے

ر جنود کو کیچڑ کی گرفت سے چھڑا لے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ وہ وجود رکھتا ہے اور اپنی

ہوتی تھی، منی وے بیک کر زندگی اور کا نئات کو، جو پہلے لغویت سے معمور معلوم

ہوتی تھی، منی وے سکتا ہے۔ اگر وہ خود کو باعمل سیاسی اور ساجی زندگی گزار نے کا

مابنہ بنا سکے تو یہاں کے اختیار کی جیت ہوگی۔

چانے وجود ہے کا احاظ کرنے والی ادبی نگارشات میں عمل پرزور ہے، خاص طور پر وہ کل جو آدی کی طور پر اپلی مرضی ہے کرے۔ یہ مرضی ہی آدمی کی وجود کی حضیت کا تعین کرتی ہے۔ وجود ہے بہتد زندگی کی حرکیت کے قائل ہیں۔ وہ تجرید پر مشوں بن کو ترقیح دہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وجود اہم ہے۔ وجود کے بارے میں طرح طرح کے تصورات رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ وجود بیت کا ادب سے براہ راست سروکار نہیں۔ وجود بیت زندگی کے بارے میں ایک نقطر نظر کا نام ہے۔ ای لیے اس کے ساتھ کوئی خاص اسلوب یا ادبی ہیئت منسلک نہیں۔ اصل میں وجود بیت ایک فلے اس کے ساتھ کوئی خاص اسلوب یا ادبی ہیئت منسلک نہیں۔ اصل میں وجود بیت ایک فلے اس کے ساتھ کوئی خاص اسلوب یا ادبی ہیئت منسلک نہیں۔ اصل میں وجود دیت ایک فلے اس کے ساتھ کوئی خاص اسلوب یا ادبی ہیئت نسلک نہیں۔ اسل میں وجود دیت ایک فلے این میں موثر ادبی تخلیقات پر وجود کی رنگ کے خانے میں مرش ادبی تخلیقات پر وجود کی رنگ

## Expressionism

### اظهاريت

یہ اصطلاح بنیادی طور پرمصوری سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا چلن بیبوی صدی کے ابتدائی برسوں میں جرمنی سے ہوا۔ متعدد مصوروں نے خارجی حقیقت کو جوں کا توں دکھانے سے اجتناب کرتے ہونے دنیا کی ایسی تصویر دکھائی جو بڑی حد تك ذاتى تقى \_اس اصطلاح كو، بشرطِ احتياط، ادب ميں بھى برتا جا سكتا ہے۔ اظہاریت کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اظہار سے ہیئت، امیجری، اوقاف، نحو وغیرہ کا تعین ہوتا ہے۔ لکھے لکھانے کے جورسی اور بندھے ملے ضابطے اور عناصر میں انصیں حسب خشا توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔اظہاریت کا جرمنی، سویڈن، ناروے اور ڈ نمارک میں خاصا چرچا رہا۔ایک اعتبار سے میں عتی سرمایہ داری کی بالا دستی کے ظاف احتماح تھا۔ اظہاریت پند کہتے یا دکھاتے تھے کہ ظاہری نظم وضبط کے باوجود ایتری پھیلانے والی طاقتیں تخ بی اعداز میں کارفر ما ہیں اور انسان ان کے سامنے لا جارے۔ پی نہیں بلکہ شین بھی، جس سے انسان فطرت کو مخر کرنا جا ہتا ہے، خود انبان کوگزیمہ پہنچانے کے دریے ہے۔

بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں تھیٹر نے اظہاریت سے خاصا اثر قبول کیا۔ کوشش بیتھی کہ حقیقت پسندی کوترک کر کے داخلی نفسیاتی حقائق کوسامنے لایا جائے۔اس منمن میں سٹرنڈ برگ اور ویڈے کنڈ (Wedekind) کے ڈراموں پرنظر ڈالی جاسکتی ہے۔

اظہاریت کا زور بیسویں صدی کی تیسری دہائی تک رہا۔ بیزور بھی جرمنی تک محدود تھا۔ فرانس میں اس کے نام لیوا نہ تھے۔ انگلتان اور امریکہ میں بھی صرف ڈراما نگاروں نے اے توجہ کے قابل سمجھا۔ ان میں پوجین اونیل اور تھارنٹن وائلڈر کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تحریک کے اثر ات کا فکا ، ورجینیا وولف، جیمز جوائس، ولیم فاکر اور بیکٹ کی نثر میں بھی نظر آتے ہیں۔

#### **Fable**

#### حكايت

نظم یا نثر میں کوئی مختر قصہ یا بیانیہ جس میں کسی اخلاقی مکتے کو نمایاں کیا گیا ہو۔ اکثر ان حکایات میں جانوروں یا پرندوں کو انسانوں کی طرح ہولتے اور انسانوں جیسی حرکتیں کرتے دکھایا جاتا ہے۔

قیاں ہے کہ اصل میں بید حکایتیں بہت پرانی ہیں۔ شاید اس زمانے کی یادگار
ہوں جب انسان خود کو جانوروں اور پرندوں سے بہت قریب محسوس کرتے تھے۔
انھیں یکجا کرنے کا کام مشرق میں ہوا۔ سنسکرت میں ' پنچ تنز'' کے نام سے جو کتاب
ہو وہ بہت پرانی ہے۔ '' پنچ تنز'' کے قصول میں توجہ راج کرنے کی حکمت عملی پر
مرکوز ہے لیکن کردار بالعموم جانور اور پرندے دکھائے گئے ہیں۔ '' پنچ تنز'' کا دنیا کی
ہہت کی زبانوں میں ترجمہ ہوج کا ہے۔

مغرب کی ادبی روایت میں اس صنف کا آغاز قدیم بونان سے ہوا اور اس قبیل کی حکایات کا پہلا مجموعہ ایسوپ (چھٹی صدی قبل میے) سے منسوب ہے۔ اس کے بعد مغرب کی مختلف زبانوں میں اس طرح کے مختصر بیا نیوں کوظم یا نثر میں قلم بند کرنے کا رواج پڑا۔ حکایت خواہ حقیقت پیندائہ ہو یا کھلے یا چھے طنز سے عبارت، کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق دینا اس کا مقدر ہوتا ہے۔

Fable کا ترجمہ حکایت کیا جاتا ہے۔ تا ہم اردوادب میں حکایت سے لازی طور پر بیراز نہیں کہاں میں کوئی اخلاقی نکتہ موجود ہوگا یا جانور یا پرندے کردار بن کرسا منے آئیں کے۔ اردوداستان کوطویل داستانوں کے اجز اکو حکایت کے نام سے یاد کرتے تھے۔



الذارئ من عالیس مال بہلے فکشن (Fiction) اور فیکٹ (Fact) کو جوڑ کر این مال بہلے فکشن (Fiction) اور فیکٹ (Fact) کی اینا ناول یا ناولٹ مراد ہے جس میں کسی حقیقی واقعے یا با کا ایس من کسی حقیقی واقعے یا با کا ایس منہ کسی اینا کا اینا ہوئے کہ واقعات کا کمان جو فیکشن واقعات کا کمان جو فیکشن بازی کا کمان جو فیکشن بازی کا کمان جو فیکشن بازی کا کمان جو فیکشن کا کمان جو فیکشن کا کمان جو فیکشن کا کمان جو فیکشن کا کہان جو فیکشن کا کہان جو فیکشن کا کمان جو فیکشن کی دوراس پراعلی پائے کی صحافت کا کمان جو فیکشن کی دوراس پراعلی بائے کی کتاب In Cold Blood اور نارشن مسیلرکی کی دوراس میں روین کوئے کی کتاب In Cold Blood اور نارشن مسیلرکی

کتاب Armies of the Night ہیں۔
اس اسطلاح کوکوئی خاص قبولِ عام حاصل نہیں ہوا۔ اس پر سب سے بردا
اس اسطلاح کوکوئی خاص قبولِ عام حاصل نہیں ہوا۔ اس پر سب سے بردا
استراش یہ ہے کہ تقریباً تمام استھے تاریخی نادلوں میں کم دبیش اسی طریق کارکو اپنایا
جاتا ہے۔ کش جدت برائے جدت کی غرض سے نئی اصطلاح وضع کرنا ٹھیک نہیں۔

٨٣

## Fairy Tale پری کہانی

یری کیانی کا تعلق لوک اوب سے بھی ہے اور زبانی روایت سے بھی کہاس طرح کی کہانیاں پھیلے وقوں میں تکسی کم اور سنائی زیادہ جاتی تھیں۔ بہر کیف، پری كهانيون شي، خواه وه قريري على مي موجود مول يا زباني سنائي جا ربي مول، كي ہیرویا ہیرون کا احوال ہوتا ہے۔ ہم انھیں کوئی مہم سرکرتے، کارنامہ انجام دیتے یا يوهم الفات و يمية إلى - ان ماجرول من مافوق الفطرت عناصر كا خاصا دخل موتا ہاں پھانی ویا کے ڈاٹھ ایک ایک جہت سے جاملتے ہیں جو خیالی یاطلسمی يا ماورائي موتى ہے۔ جون، پرايان، ويوون، محولون، بالشتيون، جادوكرون، جادو کر نیوں سے واسط پڑتا ہے۔ بھی کایا لیٹ جاتی ہے، بھی بہروپ بدلنے کی الوبت آتی ہے۔ جانوروں اور پرعدوں سے ہم کلائی اور دوئی یا دشنی کے مواقع بھی ملتے ہیں۔انجام بالعموم بخیر ہوتا ہے۔ یری کیانیاں مشرق می بہت برائے زمانے سے موجود تھیں۔ زبانی روایت تو پتائیں کتی پرانی ہوگی محراضی قلم بند بھی کیا جاتا رہا۔اس کی ایک بہت پرانی مثال " كتما سرت ساكر" ب- فود" الف ليله وليله " بهي خاصي يراني ب- اكرمعركي بعض بے صدفتہ کم کیانیوں اور کل کامیش کے قصے کو بھی بری کہانی کی صف میں شامل كرليا جائے تواس كا دورانيه بہت طويل ہوجائے گا۔

اوک کہانیاں اور پری کہانیاں مغرب ہیں بھی زبانی تو مدت ہے سنائی جاتی رہی ہوں گی۔ ہومر کی''اور لیے' کے بعض صے پری کہانیوں سے مستعار لیے معلوم ہوتے ہیں اور الپولیوں (دومری صدی عیسوی) کی کہانی ''کیو پڈ اور سائیکی'' تو ہوتے ہیں اور الپولیوں (دومری صدی عیسوی) کی کہانی ''کیو بٹر اور سائیکی'' تو ہو جہیں دی گئی تھی۔ اس ضمن میں ہوئی کرم برادران کواولیت حاصل ہے جضوں نے انیسویں صدی کے اوائل میں جرشی میں مرشی میں مرشی میں کرکئی سولوک کہانیوں کو جمع کیا اور چھوا ڈالا۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بہت میں میں مرسی کے اوائل میں جرشی کے میں میں کرکئی سولوک کہانیوں کو جمع کرنے کا رواج ہوا گراہے۔

ین کہانیوں پر غور کیا جائے تو ہا چلنا ہے کہ ان کی انسانی نفسیات کی گرائیوں تک رسائی ہے اور وہ بہت سے عقدوں کو بردی بے ساختگی سے کھولتی جاتی ہیں۔ ان کی ایمیت اب شک وشبہ سے بالا تر ہے۔

## Farce فارس

فارس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے: منخرگی اور نری منخرگی، جے دیکھ کر ناظرین باختیار بنے لگیں۔فارس کو ہرطرح کے پھکوین اورمضک واقعات کا ملغوبہ مجھنا عاب-اے ادنیٰ یا بازاری قتم کا طربیہ کہ سکتے ہیں۔ ہر بات میں مبالغہ کیا جاتا ہے۔ کردار بار بارادٹ پٹا تگ حرکتیں کرتے ہیں۔ واقعات بھی بے سرویا ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو ناممکنات کی حدول کو چھوتے نظر آتے ہیں۔اجا تک ایسا کوئی انکشاف ہوتا ہے کہ جمی جمائی بساط الث جاتی ہے۔ بھی کوئی کردار بالکل غیر متوقع طور برآ دھمکتا ہے اور اس تاکہانی آمدسے واقعات عجب انداز سے بلٹا کھاتے ہیں۔ كردارادر كالح اكثر ويشتر بلاك كتابع موت بين بلاث عموماً في ورفي موت ہادر واقعات کے بعد دیگرے، ہوش رہا تیزی کے ساتھ، پیش آتے ہیں۔فارس ک دنیا سراسر خیال ہے۔ کی واقعے کی حقیقی وجہ کوئی نہیں ہوتی۔ اس بات سے بات تکتی آتی ہے اور یوں لگتا ہے کرداروں کو کی قتم کا اختیار حاصل نہیں۔ بنا دیے والے واقعات کی روے جس میں وہ بہے چلے جاتے ہیں۔ ال صنف كآ غازك بارك من كحفيس كمد سكة ممكن بريادني طربيت بہت یرانی چیز ہو۔ قدیم بونانی اور رومن اوب میں فارس کے عناصر ارستوفانیس اور بلاؤتوس كے طربول ميں نظراتے ہيں۔مغربی ادبی روایت میں فارس کوستفل مقام حاصل رہا ہے۔اس میں شک نہیں کہ اگر سلقے سے کام لیا جائے تو اس صنف کی مدد سے کی بھی معاشرے میں موجود ناہموار یوں پرانسی انسی میں غضب کی چوٹ کی جاسکتی ہے۔

# Feminist Criticism

الله علي كافاري صدى كاواخركارخ كرنا يركاجب مزب یی فواتین میں میشعور بیدار ہوا کہ ان کے بھی حقوق ہیں اور معاشرہ، جس پالما مردوں کی تحرانی ہے، انھیں ان حقوق سے محروم رکھتا چلا آ رہا ہے۔ بیسویں مدی آئے آئے وراوں میں معاشرے میں مردوں کے مساوی مقام حاصل ك المنبقى توى تر مونا كيا- ادب كي من مي الكريز ناول نكار، ورجینیا وولف، کا کردار قالی ذکر ہے جس نے سنجیدگی سے سے سوال اٹھایا کہ شاعروں اور فکشن لکھنے والوں کی صفوں میں عور تیں اتنی کم کیوں جیں یا عور توں کے لے شرکہنایا گلش لکستا اتا مشکل یا بعض حالات میں ناممکن کیوں ہے؟ تانیثی تقید یں دومرا سکے عمل سیمون د بوار کی کتاب "دومری جنس" (۱۹۳۹ء) کی اشاعت ہاں می سیون دبوار نے معاشرے میں عورت کے محدود کروار اور مقام کو تقید كانشانه بنايا اورمورت كي ثقافتي شناخت كاجائزه ليا\_

۱۹۱۰ء کے بعد تانیثی تقید کا زور برده تا اور دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ یہ جائزہ لیے کا کوشل کا کی کہ ادب کی مختلف اصناف میں نسوانی تجربے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے ادراس تصور کھی کا کیا جوازے۔ تانیثی تنقید شدو مدسے ان تصور یوں کورد

NL

کرتی ہے جومردانداور بالادست ہیں، آلت مرکزی ہیں اور مدتوں سے جول کے

توں چلے آرہے ہیں۔ تانیٹی نقادوں کی نظر ہیں یہ تصور سے مردانہ سازش کے سوا

پر نہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ادب کو صرف مردوں کے نقطہ نظر سے جانچنا غلط ہے اور

ادب اور معاشرے کے بارے ہیں مردانہ فتوے استبدادی نوعیت رکھتے ہیں۔ انھیں

اس بات سے بھی سخت کد ہے کہ مردوں نے اپنے طور پر عورتوں کی ایک تصویر بنا

رکھی ہے اور روای طور پر فرض کر لیا ہے کہ عورتیں اس طرح محسوں کرتی، سوچتی اور

مل کرتی ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ان کا رومل لازمی طور

پر دہی ہوگا جومردوں نے سوچا ہوا ہے۔ حدید کہ وہ عورتوں کی ترجمانی کرنے پر بھی

معر ہیں۔اردوادب میں ریختی کی صنف اس کی نا قابلی تر دیدمثال ہے۔

تانین تقید نے جہاں نے مباحث کو جنم دیا وہاں عورتوں کو بھی اپنے اور معاشرے کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا زبان اور اسلوب کو مردانداور زبانہ فانوں میں بانا جا سکتا ہے یا باغما چا ہے؟ اگر مردشاعراور فکشن نگار کو درتوں کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کیا خوا تین شاعروں اور فکشن نگاروں سے یہ تو تع رکھنا تی بجانب ہوگا کہ وہ مردوں کی ترجمانی کرسکیں؟ خیال یہ ہے کہ بالاً خرکوئی ایسی روش اپنا لی جائے گی جس میں فریقین کو شکایت کے کم سے کم ماتے مل سکیں۔

تا نیشی نقادوں نے ان خواتین شاعروں اور قکش نگاروں کے کام کواز سرنو جانچا پر کھا ہے جنمیں ادب کے میدان میں مردوں کی اجارہ داری کی وجہ سے ٹھیک طرح پڑھانہیں گیا تھایا نظرانداز کردیا گیا تھا۔ بیتا نیشی تنقید کا بہت ہی مثبت پہلو ہے۔

#### **Fiction**

فكش

فكش جس لا طيني لفظ سے مشتق ہے اس كا مطلب كھڑ تا يا بنانا ہے۔ فكش كو گڑت یا ساختانہ کہ سکتے ہیں۔ درحقیقت اردو میں اس کا مترادف ہے نہیں۔ فکشن یں ناول، ناوك، افسانه، اليكرى، رومان، حكايات، كهانى، غرض كه بھى شامل ہے۔ رزمی نظمیں، بعض طویل نظمیں اور ڈراھے بھی ایک نوع کا فکشن ہیں لیکن کسی وجہ ہے، منظوم بیانیوں یا ڈراموں کوفکش کے ذیل میں نہیں رکھا جاتا۔ نثری بیانیوں کی حد تک، ساف ظاہر ہے، فکشن کی حدود بہت وسیع ہیں اور اس کا اطلاق متنوع اوب یاروں پر کیا جاسكا ہے۔ مثلاً وجهي كي"سب رس" يا" طلسم موشر با" ناول نبيس كين فكش ہيں۔ ای تنوع کی دجہ سے فکشن کی تعریف مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیر کہا جا سکتا ب کرانان اپن ذات سے باہر اور اندر جو اہتری، بے ظمی اور افراتفری دیجتا ہے ال کے چیدہ چیدہ حصول کواینے ذہن میں خاص تر سب اور شکل دے لیتا ہے۔ مقعدال بنظمي كوبامعني اور كوارا بنانا ہے۔اس تغریف كو يس محقول نبيس سجما كيا۔ ایک برا اعتراض ہی ہے کہ اگر پیر ابتری اور بے تھی حقیقی ہے تو فکش ، جے ایک طرح كا جھوٹ يا فريب سجھنا چاہيے، اسے من مانى كاٹ چھانٹ كى مدد سے بامعنى کیے بنا مکتا ہے۔

#### **Folklore**

### فو ک لور

يه اصطلاح ايك انكريز ما برنوادرات، وليم جان تقامس في ١٨٣٦ء من وضع ك\_اس اصطلاحي دائرے ميں لوك ثقافتين اور أن كے مختلف اعتقادات، لوك كت، لوك كمانيان، مقبول عام بهيليان، عجوبه كمانيان جيسى چيزين شامل مجمى جاتي یں۔ انیسویں صدی کے اواکل میں گرم برادران (Grimm Brothers) اور دوس علاء نے '' فوک لور' کے علمی مطالعے کو باضابط شکل دی۔ لوک نا تک، لوک كت، لوك كهانيان اور "فوك لور" كے ديكر مظاہر سل درسل زباني منقل ہوتے آئے ہیں۔قصہ کواور بھاٹ انھیں ساتے تھے۔تحریری شکل میں ان چیزوں کو محفوظ كرنے اوران يملى تحقيق كاكام انيسويں صدى اى سے باضابطہ شروع موا۔ "لوك روايت" كاعمل وخل انساني زندگي كے مختلف شعبول ميس بهت كهرا ہے۔ادب، تاریخ، سائنس، کھی میں اس کے اٹر اس بھے گھر اے بیل لوک گیتوں یالوک کہانیوں کا مصنف نامعلوم ہوتا ہے ( پچھاشٹنائی مٹالوں کو چھوڑ کر) پیل در نسل سز کرتے ہیں۔ انظر و پولوجی کے ماہرین کے نزدیک سیخصوص انسانی ساج ككائات كادراك معمر بوط بين اوراكثر لوك كهانيون كاسرا" ما مخصولوجي" سے جالما ہے۔ بعض ماہرین تو ان چیزوں کو قدیم انسان کے اعتقادات اور تو ہمات ہی

مجھتے ہیں لیکن بہت سے نفسیات دانوں کے نزدیک ان میں گہری نفسیاتی سجائیاں بشدہ ہیں۔ زیے کیوں (Rene Guenon) جیسے ما بعد الطبیعیات کے عالموں کے خیال شی ان کہانیوں کا قدیم روحانی روایت سے تعلق ہے۔ان کے ذریعے روحانی حَمَا فَيْ بِيانِ بِهِي مِوتِ بِين ، مُحفوظ بهي رجع بين اورنسل درنسل منتقل بهي موت یں۔ عام سنے والے لفظی سطح تک ہی رہتے ہیں اور صرف قصے کوئن کر خوش ہوتے یں جب کرروایت کو جائے والے قصے کی گہری روحانی معنوی سطح تک پہنچتے ہیں۔ ای طرح" و کور" کی تشریح میں بھی دومتوازی طریقے رائج رے ہیں۔ ا کو ماہرین ان کہانیوں کو کی خاص ثقافت کے مظہر کے طور پر لیتے ہیں، انھیں کی خاص طلقے ے وابسة مجھے ہیں۔ دوسری طرف ایے ماہرین ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک میں مناسر مخلف ڈھافتوں میں طاہر ہونے ہیں۔ چنانچہ کہانیوں کی بنیادی وضعیں مالی سطی ایک جیسی ہیں۔ یہ الگ سوال ہے کہ بیمماثلتیں ایک ثقافت کے دوسری ثلاثت سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہیں یا انسانی ذہن کے پچھے بنیادی سانچوں نے ہر جگہاہے اپنے طور پر بیانداز اظہار کیا ہے۔ شاید حقیقت تک مذکورہ بالا دونوں طريقوں كوملاكري كينيا جاسكتا ہے۔ اگر ضرف علاقائي سطح تك رہا جائے تو آفاقی جے کم ہوجائے کی اور مماثلتوں کی سطح سمجھ میں نہیں آئے گی اور اگر مقامی یا علاقائی سطح کونظرانداز کر دیا جائے تو امتیازات کی سطح تم ہوجائے گی۔ بہرحال عملی طور پر مخلف عالم این این ترج کے مطابق کی ایک زُخ کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ يبت سے اد لي مورضين "فوك لور" كو" وحشيول كا ادب"، "أن يره، كوار لوگوں کا ادب" یا" دہقانوں کا ادب" کہہ کر تحقیر آمیز روبیہ اختیار کرتے رہے مگر اب ادب اور "فوك لور" كے كر نے رشتے كو بالعموم قبول كيا جاتا ہے۔مثلاً ہومركی "اود کی" کا قصہ ہویا" بیوولف" کا قصہ، اغلی ادبی تحریروں میں ڈھلنے سے پہلے

''فو ک لور'' کے علاوہ کیا تھے؟ شکیپیر کے گئی مشہور ڈراموں کی اساس بھی بہی ہے۔

کے علاوہ کیا ہے؟ رو مانی شعراء کی بعض مشہور ترین نظموں کی اساس بھی بہی ہے۔

ای لیے'' کو بے'' نے''بیلیڈ'' کو''شاعری کی خالص شکل'' قرار دیتے ہو ہے کہا تھا

کے ادبی سطح پرشاعری کی اکثر اصناف''بیلیڈ''، بی سے ظہور میں آئی ہیں۔''فو ک لور'' کا

مل دخل معاصرا دب تک بخو بی دیکھا جا سکتا ہے۔ باختن (Bakhtin) کی تنقید جس

کا آن کل مغرب میں خوب جرچا ہے''فو ک لور'' کی اہمیت کوخوب بہچانتی ہے۔

ہائشن نے مشہور فرانسی مصنف را بلے (Rabelais) کے فن کا رشتہ اُس کے ذمانے

ہائشن نے مشہور فرانسی مصنف را بلے (Rabelais) کے فن کا رشتہ اُس کے ذمانے

ہائش نے مشہور فرانسی مصنف را بلے ویڑ کر را بلے کو بچھنے کے لیے اہم مکتے کی طرف

آجہ دلا کی ہے۔

راجی اسرے کہ ہر اقات اپن ''فوک اور''کو دوسروں سے برتر بھی گردائی سے ہوا۔ دراصل سے اور کی سد تک یہ دوئی بھی کرتی ہے کہ ان کہانیوں کا آغاز ای سے ہوا۔ دراصل ان کی اور '' نسلی اور قو نی جد یوں کو اُبھارتی ہے اور اس لیے اس افتخار کا جواز بن مالی ہے۔ یا ہم حقیق عوال سلم رح کے اعلانات کو درست ٹابت نہیں کر پاتی ۔ ایک دراصل دراصل میں ہے کہ لوک کہانیاں دراصل دراصل میں ہے ہوئی مالی اس نظریہ بھی زیادہ در مقبول ندرہ سکا۔ لوک ادب کے مقبر دی تقصیل الگ موضوع ہو سکتی ہے مطالع اور تج ہے کے متعدد مکا تیب فکر ہیں جن کی تفصیل الگ موضوع ہو سکتی ہے مطالع اور تج ہے کے متعدد مکا تیب فکر ہیں جن کی تفصیل الگ موضوع ہو سکتی ہوئی کی ہم کی میں کی ایم کی سے معروف کی ایم کی سام مشرور لینا چاہیے جس کی پہلی کتاب مردوں کی تو کہ کا ب مشرور لینا چاہیے جس کی پہلی کتاب میں شائع ہوئی۔ اس کا اگریز کی ترجمہ Morphology of Folk Tale کے دوئی کا درست کے عنوان سے ہوا ہے۔ اگر چہ پروپ نے فود لکھا ہے کہ روی عنوان کا درست کا گریز کی ترجمہ Morphology of Wonder Tale ہوئی۔ ایک درست کا موسکتی تھا۔ پروپ نے ایک

کہانی کے خلف رائج روپ دکھا کر اُن کا ہیئت (Form) کے اعتبار سے تجزیہ کیا ہے اور اس تفاعل (functions) دریافت کیے ہیں۔ اُس کا خیال ہے کہ لوک کہانیوں میں ایک خاص ترتیب سے یہ تفاعل موجود ہوتے ہیں (البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر کہانی میں ایک خاص ترتیب سے یہ تفاعل موجود ہوں)۔ اس طرح لوک کہانیوں کی وضعوں (patterns) کو میں یہ سب تفاعل موجود ہوں)۔ اس طرح لوک کہانیوں کی وضعوں (end جی سطح کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نظر یہ پر یہاعتر اض تو ہوا کہ اس میں تاریخی اور ساجی سطح کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ گر پروپ کے نظر یہ کیا بی افادیت اور گہرائی سے منکر نہیں ہوا جا سکتا۔ بعد میں کی علاء نے پروپ کے کام کو آ کے بڑھایا اور کی عالموں نے پروپ کے تفاعل قربر قرار رکھے گریہ کہا کہ ان کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے۔

انترو پولوجی کے مشہور ماہر لیوی سٹراس (Levi Straus) کا کام بھی بہت اہمیت کا حامل سمجھا گیا۔

لیوی سراس نے اساطیر اور کہانیوں کا ''سٹر کچرل'' تجزید کیا ہے جس میں ''سانیات'' کے اُسولوں ہے بہت کام لیا گیا ہے۔''فوک لور'' کے کئی انسائیکلو پیڈیا جس سے مرتب ہوئے ہیں اور''فوک لور'' میں آنے والے''موتیف'' بھی ضخیم اشاریوں میں تئے والے''موتیف'' بھی ضخیم اشاریوں میں تئے کے گئے ہیں۔مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں:

- 1- Aarne, Antll and Stith Thompson. The Type s of Folk
  Tale: A classification and bibliography.
- 2- Stith Thompson. Motif Index of Folk tale. (دیا کے تعدد کما لک میں 'فو ک لور' پر تحقیق کے لیے سرکاری یا غیر سرکاری می خور کر الجمنیں منعقد ہوتی رہتی کے پر الجمنیں منعقد ہوتی رہتی دہا کہ التوالی کے پر بھی سیمنا راور کا نفرنسیں منعقد ہوتی رہتی دہا کہ التوالی کے پر بھی سیمنا راور کا نفرنسیں منعقد ہوتی رہتی التوالی کے پر بھی سیمنا راور کا نور بعد میں ایتھنز میں کے معالی میں سیمن کا مخفف (ISFNR) ہے معالی میں بیرس میں تشکیل دی گئی اور بعد میں ایتھنز میں اس کا دائر و کار اور دستے ہوا۔





#### Freudian Criticism فرائیڈی تقید

المسال المحال ا

Free Verse

اردد میں آزاد نظم سے بالعموم بیمراد کی جاتی ہے کہ مصرعوں میں ارکان کی تعداد متعین نہ ہواور قوانی کولازم نہ مجھا جائے۔ قوافی کی حیثیت اختیاری ہو۔ بحرکی پابندی عام طور پر کی جاتی ہے۔ اردو کے پرانے یا روائی شعری ادب میں مصرعوں کے ارکان کو اس طرح گھٹانے بڑھانے اور قوافی کومن مانے انداز میں برشنے کا روائی نہ تھا۔ اس طرح گھٹانے بڑھانے اور قوافی کومن مانے انداز میں برشنے کا روائی نہ تھا۔ اس لیے نئے شاعروں کی ہے جدت قدامت پہندوں کی نظر میں برعت قراریائی۔

9/



## Globalization عالم كريت

معنی سائروں ہے ہی میں مربوط ہوتے جائے کے تیز رفائل کو عالم کیریت کا نام دیا گیا ہے۔ مراویہ ہے کہ دنیا اب الگ تعلک حصوں میں بنی ہوئی نہیں رہی۔ کسی جگہ ہوئے والے واقع کے اثرات باقی تمام دنیا تک جہت پہنے بنی جاتی جاتے ہوئے جاتے ہیں۔ عالم کیریت کی لیٹ میں آئی دنیا میں سابی، سابی، معاثی اور ثقافی واقعات آئیں میں جزتے ملے جاتے ہیں۔ اس مسلسل ارتباط ہے محسوں ہوتا ہے کہ دنیا سمنی جارہی ہے اور اس سمناؤ کا لوگوں کو شعور ہے۔

پیاری کا جاری کا World Wide Web

ال کی سرو کر فوری طور پر دنیا کے کونے کونے میں موجود Web sites ہے

پیاری کا تبادلہ کر سے ہیں۔ ای میل (بے ڈاک؛ -ب برقیاتی کا مخفف ہے)

نے مراسلت میں جو برق رفآری اور مہولت پیدا کر دی ہے پندرہ برس پہلے اس کا
قسور بھی نہیں کیا جا سک تھا۔ ورج ذیل امور کو بھی عالم گیریت کا حصہ بھنا جا ہے:

ٹیلی وژن کی عالم گیر بہنی ، عالم گیر اخبارات، عالم کیر معیشت ، بین الاقوامی ساجی

تر سکیں، عالم گیر فرینی کز جس کی بدولت میڈانلڈ ، کے الیف می کوکا کولا ، بیپی کولا
وغیرہ جگہ جگہ بہنی گئے ہیں۔ عالم گیریت کے منفی بہلو بھی ہیں۔ آلودگی بڑھ و آئی ہے،

نفیات اور ادب میں تعلق قائم کرنے میں جن ناقدین کا نام لیا جا سکتا ہے ان میں لیونل ٹرانگ، ایڈ منڈولس اور ہیرالڈ بلوم سرفیمرست ہیں۔ جدید نظریہ ساز ٹراک لاکان (Lacan) نے زبان کے تجزیے اور لاشعور اور زبان کے تحمن میں ایج کا جوت دیا ہے۔ لاکان کا دعویٰ ہے کہ لاشعور اپنی ساخت میں زبان سے مثابہ ہے بلکہ زبان ہی لاشعور کو خلق کرتی ہے۔ اس کے برنکس فرائیڈ کا خیال ہے کہ لاشعور پہلے ہے، زبان بعد میں۔

91

## Gothic Novel/Fiction

المسلم ا

المان الم المراق المراق الم المراق المان المراق ال

ادب پر عالم گریت کے اثرات دوطرح کے ہیں: جدید شاعری اور جدید فکشن ہیں، چاہ ان کا تعلق کی بھی جگہ ہے ہو، ایسی مناسب پائی جاتی ہے جو یک اندیت کے قریب ہے۔ ادب سب سے زیادہ ادب سے متاثر ہوتا ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ نے قربت کے نئے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ دوسری آسانی محققین اور قارئین کے لیے ہے۔ دی پندرہ سال میں پڑھنے اور تحقیق کرنے والے گر بیٹے دنیا کے تمام بڑے بڑے کتب خانوں سے استفادہ کر سکیس کے۔

10

ایدز کا مرض مجیل رہا ہے۔ چونکہ دنیا میں ہر جگہ بردی تیزی سے پہنچنا ممکن ہوگیا ہے اس لیے وبائی بیاریاں چندروز میں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہیں۔

عالم کیریت نے عالمی سیاست کا مزان بدل ڈالا ہے اور ایک ہے سیاسی اظام کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ عالم گیریت پراعتراضات بھی ہوے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ سار اتی نظام کا تازہ ترین روب ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیمن نا ہموار ہیں۔ ونیا میں کروڑوں آ دی ایسے ہیں جنھوں نے ٹیلی فون بھی بھی استحال ہیں کیا استحال ہیں کیا مطلب ہوا کہ استحال ہیں کیا مطلب ہوا کہ عالم گیریت کا اطلاق صرف ترتی یافتہ ملکوں پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ بہت سے لوگوں مالم گیریت کا اطلاق صرف ترتی یا فتہ ملکوں پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ بہت سے لوگوں کے جے میں کہ می کی نہیں آتا۔ چوتھا یہ کہ بردی بین الاقوامی کمپنیاں طاقت ور ہوتی جا رہی ہیں اور من بانی کرتی رہتی ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ عالم گیریت کو منڈیوں پر ببنی ان تا جرانہ اقدار کی جے تھور کیا جاتا ہے جن کا تعلق ترتی یا فتہ مغرب سے ہے۔ لیک اور بات یہ کہ عالم گیریت کو منڈیوں پر ببنی ان تا جرانہ اقدار کی جے تھور کیا جاتا ہے جن کا تعلق ترتی یا فتہ مغرب سے ہے۔ لیک بعض ایٹیائی ملوں کی قابلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی اقدار کی تا بیلی رشک معاشی کا میا بیلی کو کیے سمجھا جائے جو مغر بی

ادب پر عالم گریت کے اثرات دوطرح کے ہیں: جدید شاعری اور جدید فکشن میں، چاہ ان کا تعلق کی بھی جگہ سے ہو، الیم مناسبت پائی جاتی ہے جو کمانیت کے قریب ہے۔ ادب سب سے زیادہ ادب سے متاثر ہوتا ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ نے قربت کے نے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ دوسری آسانی محققین اور قارئین کے لیے ہے۔ دس پندرہ سال میں پڑھئے اور تحقیق کرنے والے گھر بیٹھے دیا کے تام بڑے ہے۔ دس پندرہ سال میں پڑھئے اور تحقیق کرنے والے گھر بیٹھے دیا کے تمام بڑے ہوئے کتب شائوں سے استشادہ کرسکیس گے۔

تعذیب خانے، ڈراؤنے آسیب، نسل درنسل چلنے والے سراپ، حواس باختہ کردیے والی فضا، ہیرواور ہیروئن کو ہروقت ہرفتم کے خطرات لاحق، آ برواور جان کے لالے پڑے ہوے، ظلم وستم پر تلے مطلق العنان افراد، خبیث جادو کرنیاں اور طاغوتی ماتیں۔ فرش دہشت زدہ کرنے کا سارا سامان زور شورسے موجود۔

(Castle of Toranto, لا المحال المحال

کوتک نادل کا آغاز تو انگتان ہے ہوالیکن اس کے اثر ات جلد ہی ہورپ اور اسریکہ ٹی بھی بھیل گئے۔ ہورپ ٹی لکھا جانے والا کوتھک فکشن انگریزی شہونوں سے قدرے مختف تھا۔ کوتھک ناولوں ٹی ہوش وحواس اور پاک دامنی کو سلسل خطرات لاحق رہے ہیں اور شرکی تو تیس فردکی متحکم حیثیت اور معاشرے کے مادی ڈھانچ کو توڑنے بھوڑنے کے دریے نظر آتی ہیں۔اس لیے بعض مفکروں کا خیال ہے کہ کو توڑنے بھوڑ نے کے در بے نظر آتی ہیں۔اس لیے بعض مفکروں کا خیال ہے کہ کو تھک طرز عقلیت پندی اور شخیل پرستی کے در میان ہریا محافز جنگ کا حصہ ہونے کی بنا پرساجی اور فنی لحاظ سے بچھ بچھا نقلا بی رنگ بھی رکھتی ہے۔

یے نکتہ قابلِ غور ہے کہ گوتھک ناول اس دور میں پروان چڑھا جب مغربی معاشرے میں سائنس کی اہمیت روز بروز بڑھرہی تھی۔ان ناولوں میں ازمنہ وسطی کی طرف والبی اور مافوق الفطرت عناصر کی پُر زور موجودگی، جسے غیر سائنسی طرز فرک کی طرف والبی اور مافوق الفطرت عناصر کی پُر زور موجودگی، جسے غیر سائنسی طرز فرک میں تا ہے۔ معنی خیز ہے۔ یہ کی نہ کی سطح پر سائنسی ترقی کے مضمرات سے خوف کھانے یا نفرت کرنے کے متر ادف ہے۔

جدید کو تھک لکھنے والوں کے ناولوں میں کردار بی محسوس کرتے ہیں کہ م طرف ان کے خلاف کی ہول تاک سازش کا جال بُنا جارہا ہے۔ پڑھنے والا برے ابیام ہے دوجار ہوجاتا ہے۔اسے پانہیں چلتا کہ حقیقی دنیا کس حد تک حقیقی ہےاور ما فوق الفطرت معاملات كس حد تك غير حقيقي \_ بيه ناول نكار جميس اس منطقه ميس بينجا وے ہیں جاں متدن ونیا کی حدیں ختم ہوتی ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ معاشرے میں رائج اخلاقی ضابطوں کی حیثیت اضافی ہے اور تدن کے دائرے سے باہر یہ ما کے یاتر کا منیں کرتے یا سنج ہوکررہ جاتے ہیں۔وہ ان باتوں کو بھی نمایاں کرتے یں جن کا ذکر حرام تھا جاتا ہے، جن سے روائی اخلا قیات کو تقیس پہنچی ہے اور جنھیں ہم معاشرتی اورنفیاتی توازن قائم رکھنے کے لیے دبایا چھیادیے ہیں۔ اردو کے مقبول عام ڈائجسٹوں میں سلسلہ دار چھینے والے طویل ناول بھی كر كرك ك ول من آتے ہيں۔ ان ناولوں ميں ان رويوں كو بالعوم دوسروں (غیروں) ہے منسوب کر دیا جاتا ہے جواخلاتی طور پر ناپندیدہ ہونے کے باوجود نفساتی سطح برہمیں للجاتے رہے ہیں۔

## Haiku ہائیکو

تين معروں بر متال جاياني صنف بخن- پہلے معرع ميں يا في ، دوسرے ميں سات اور تيسرے مل يانچ ركن ہوتے ہيں۔ ہائيكوكى ابتداكب اور كيے ہوئى، اس كے بارے من يقين سے كھے نبيل كہا جا سكتا۔ تا ہم سات اور يانچ ركنوں يرمشمل معروں کی کے بعدد کرے محرار قدیم زمانے سے جایانی شعری آ ہنگ کا حصہ ہے۔ بالنكوك اولين وست ياب تمونول كاتعلق تيرهوين صدى عيسوى كآغاز سے ہے۔ بالميكو غيرمقلي منف ب-اس كاانتهائي اختصار نزاكت اور نفاست دونوں كا تقاضا كتاب- بالكوم كي كيفيت يا مظرى طرف صرف اشاره كياجا سكتاب- اسمنظريا كيفيت كى بازآ فرغى اوراس سے لطف اندوز ہونا قارى كے ذم ہے۔ كامياب مانكو وہ ہے جس میں صرف اشارے اشارے بیں اتنا کھے بھا دیا جائے کہ پڑھنے والے پر معانی کی کئی پرتی کھل جائیں۔ ہا کیوش صوفیاندریک بھی ہے۔ بارہا ظاہری معنی ے کی گہرے ، سری یا کشنی سخی کا سراغ بھی ملتا ہے۔ ہا تیکو ہرطرح کے ہوتے ہیں۔ چنانچے شجیدہ، فکلفتہ، انتظے، اتھاہ، دینی، طنز یہ یا مزاحیہ ہائیکوبھی عام ہیں۔ ہا نیکواور غزل کے شعر میں کھے نہ کھے مماثلت یائی جاتی ہے۔ شایدای وجہ سے بیصنف اردو میں بھی مقبول ہوئی۔

## Hermeneutics

الفرائ المرتغير كاعلم - بدا مطلاح يوناني لفظ Hermeneuin سے اخذ كى كئ - جا الحالي معلى المالي الم ری طور پرایک طویل موسے تک براصطلاح ناہی محاکف اور بالخضوص بانکیل کی يرك ساته شك رى \_أنيوس مدى س إس وسيع تر فلنفيانه مفهوم ميس متعال کیا جائے لگا اور پے تسور کیا جائے لگا کہ متون کو قابل فہم بنانے اور انسانی الت كالقد ساير كالنيم كے ليے ياتنيرى طريقة مناسب ب-جرمن فلفى المر (Holdgan) کے زیرائز میسویں صدی میں زبان اور دیکر انسانی مظاہر کی شرح کے لیے واعد اس ستوں می مقبول ہوا۔ بائیڈ کر کے شاکرد کڈام (Gadamer) لے السلمان السير شريا ما ميدا كيا۔ مصنف كي نيت كے بچائے خودمتن كي تفسير كي كوشش ک گئی اور پر شیال عام ہوا کہ متن کے اولین قارئین کے تاثر کے بچائے اہم چیز یہ ہے كه متن السيس آج كيا كهتا ہے۔ متن كى كوئى تشريح نہيں ہوتى كيونكه ہرتفسيرا پنے وقت اور للا الى ما حول سے بوى موتى بوتى بولى بولى بولى باور برزمان متن كى شرح اسے حساب سے كرتا ہے۔اس نظری کا " قاری اساس تقید" کے ترجمانوں پرخاصا اثر ہے۔ فرانسیسی فلفی بال ریح کے (Paul Ricocur) بھی اس کت اگر کا ایک اہم تمایندہ ہے۔

اد دشت موں ، کو ، جو سین بن معود حل تے کے بارے میں ہے، البرتاری ا ما ب ب المي ادني يا فني نقط نظر سرامنا مشكل ب- جيل بائي ر عرر کے تھے۔ اردو تاری عولوں کر یالعوم مقصدیت اور جذباتیت کی کہی ريدان على يم عادل قاعل و كريل - يم عادى كم مقامد مى دى يا معرفهم بين من ميداركيا جائد كادر عاول توليون في ال صنف بالود مراع بنيادي متعديه تما كرسلانول كوائي عظمت رفته يادولاكران عي دويار المرا من المراج على المراج المراج الله المراج المراج الله المراج الله المراج المراج الله المراج かんかんかんと きしかとでいたはいないないかとのでと よりはないかられるとなりであしまでありませんかのからい عول نوی کامن میں ایک نبتا کا میاب کوش قرار دیا جاسکا ہے۔ Short fre co action is a sound that よびらいかいとうこといろればればいいいかい ے، اتفاق سے مل موجود ہے۔ کمیخون سے پہلے یا بعد میں کی نے قدیم دور میں کوروش اعظم کے بارے میں اکھا تھا۔ بیناول، جواصلی اور خیالی واقعات کا آئیزہ عاري عاول كى ابتدا خاصى يرانى إلى إلى المعلوم موع بها عربى عاول معروف يوناني مؤرخ اور اديب ميخونون (معمق م عممة ق م) ف پرانے ادوار کے طرز حیات کو بھنا تو تقریباً نامکن ہے۔اس اعتبارے تاریجی ناول ددموسال پہلے اوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کس طرح موجے تھے۔ بہت خابر ہے کہ لکھنے والا،خواہ کتابی باصلاحیت ہو، بھی پوری طرح میں جان سکا کہ مو تعیر خفوس بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے، تھن ناول نگار کے تیل کی جولائی کا بیجے تبیں۔ ب قارئين كومحموس موكد كرور دونول كاكوني مرقع نظر كساست آكيا باور عول ك عديق عول على عديق واحد فريد كريد وادد وركو فيراكراب تصر كورا باع ب يس ك بعض اير الفيق اور بعض فيال مديد ين المع عدى معمود بان ك بارك يل زياده ان زياده معلومات مامل كرى جا يعاكد عودوں اس عول الاركوس كرتے ين كرجى دورياجى كرداروں ياواتها يكا ذكر لى صنف اول تا آخر فريب ہے۔فريب آفريني، بهرهال، ناول کا خاصہ ہے۔ Historical Novel つきいきょち



#### Historicism

ادب کا بنظر خائر مطالعہ کرنا مقصود ہوتو تاریخی شوابد کوسائے رکھنا چہتا ہے۔ متن کی تربیل متن سے متند یا متند نہ ہونے کے مسائل، پاستانی یا متردک زبان، مآخذ اور مستعار کی ہوئی اصناف یا خیالات، مصنف یا شاعر کے سوائح اور تسانیف کا ہاہی رشتہ، سبب معاملات بڑی حد تک تاریخی ہیں۔

بال رحز ، یہ ب ما مالا ہی ادب کو ایک خاص زاویے ہے و کھنے کے لیے دور کا ہواس کا جائزہ لیے خص ہے۔ تاریخت سے مرادیہ ہے کہ ادب خواہ کی دور کا ہواس کا جائزہ لیے وقت ای دور کے تصورات، رسمیات اور نقط ہائے نظر کا سیاق وسباق سائے رہنا چاہے ۔ اعلیٰ درج کے ادب کو کسی خاص عہد تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ تاہم ہر ادیب یا شاعر اپنے دور کی مخصوص معاشرتی نضا میں اور مخصوص عقلی رویوں کے تحت ادیب یا شاعر اپنے دور کی مخصوص معاشرتی نضا میں اور مخصوص عقلی رویوں کے تحت ادب گائے ہوں سے کہ یہ نفا اور رویے ہمیشہ بد لتے رہتے ہیں۔ عین ممکن دکھا کی دیا ہے کہ یہ نفا اور رویے ہمیشہ بد لتے رہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آج کا قاری پرانے ادب سے ایسے مفروضات اور روابط منسوب کر دے جو اُس ادب کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ پرانے ادب کی ہمیشیں اور معانی جن محموص حالات کے تابع تھاں کونظر انداز کرنے سے مجے تفہیم دشوار ہوجائے گی۔

めいからからなるとのことりはずりからととのおと عرك عرب عظل كاخرورى فيراريدماى كى يمانى تعنيف كويك عرعيد كويلا عال تول تيس كما كما داس يردو تين يوع برع اعتراضات ين- الله مين ايك وليل الوبيد على ماضى كيكى دوركى ثقافتى يا السورياتى شافت کی تھیل اوے عاصل کیا ہوگا؟ تھکیل ببرصورت، نقط نظر کے اعتبارے، دور جدید کی نما کدہ ای کہلائے گی۔ تاریخید بیسویں یا اکیسویں صدی کے زبن کو بل فيس عنى شايدزياده سے زياده ميں ہوكہ سلے سے شده معاصر مفروض فكر ك تقيدي كل عاري كل كل طرف معلى موجائي - ايك اوروشوارى يه بك مخلف ادوار میں ہارے سے مخلف ذہوں نے جومعیاراہے لیے قائم کیے یا اطوار اپنائے ان کے بارے میں بہت ساموادموجود بے۔ تاریخیت مجبور ہے کہان میں ہے بعض کونمائندہ مان کر چن لے اور صرف اٹھی کی تشریح کرے۔ اس طرح عین مكن ہے كہ كى ادلى دور كا جوتصور تاريخيت كے ياس مووه درست نه مو-تاريخيت کواپائے والی سوچ اس دوریرایک مغالطه آمیز مکیانیت اور جمود مسلط کر عمق ہے۔ اس کے علاوہ تاریخیت جونتائج آج مرتب کرتی ہے مکن ہے کل وہ کارآ مدنہ معلوم موں۔ چنانچہ ہرنسل کے پاس تاریخیت کا الگ تصور ہوگا۔ مزید برآل ، تاریخیت یں برر جان بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کی بھی دور کے عظیم اولی کارناموں کو اس دور كم على روائل المروشي الى ركفتى بي عموى رجانات عظيم ادلى كارنامول كى معتوى عااهاط فيس كرعت

المراقيد كالتفديدة في بعداكر القد ادوار عقل مظر والداب كويد عام

صاف ظاہر ہے کہ تاریخیت ہمیں اوبی معنی یا قدر وقیت کا کوئی مطلق یا

1.1

Humonisa انان دوی 上かりまるいととかをはらながらいのしいとかとします 大きなしてもからとりではからはからることとのはいとしいののではあ MESMITT-LANTIECUME DE JULIA الله والمراح المري عاظر على مجما ما سكا باوراس لحاظ ع فوداتال دوي بھی ہور فی سوری کا مظہر ہے۔ انسان دو تی بنیادی طور مروضوی اور سیکولر قلسفے کی ایک صورت تھی۔انسان کی ذات کواس فلسفے ٹیں مرکزی مقام حاصل تھا۔اس کا مقصر انسان کے وقار اور شرف کو دوبالا کرنا تھا۔ انسان دوستاندرو ہے انسان کو تحلیق کا اعلیٰ رُ إِن تُونِدُ قِر اردِئِ تھے۔ انان دوی کے فق میں میکھا جاسکتا ہے کہ اس نے انسانوں کوزیادہ مہذب اور شاکستہ ہونے کی ترغیب دی، انسانوں کو احساس دلایا کہ ان میں کتنی صلاحیتیں پنہاں ہیں اور وہ کی طرح اپنی تخفی صلاحیتوں کو بروئے کارلا سکتے ہیں۔ تاہم بور لی ممالک خود، انسان دوئ کے عروج کے دنوں میں بھی، جس طرح انتکبار اور حص میں بتلا اور آپس میں دست وگریباں تھے، جس طرح باقی دنیا کے مختلف علاقوں پر 111

معروسی بیانہ فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ تاہم اگراس کی حدوں کی نشاندہی کرکے اس سے مجھے کام لیا جائے ہوئے ہوئے کے بوٹ سے مجھے کے بوٹ سے محتی میں بچھ سکتے ہیں۔ صرف اللہ کار ماموں کو زیادہ باریک بنی سے اور زیادہ وسیع معنی میں بچھ سکتے ہیں۔ صرف سور کا اور کیا تا کا کار میں کہ ملال مصنف جس زیانے سے تعلق رکھتا تھا اس سے کس طرح اور کہتا سمجھا گیا۔ تاریخیت کا بنیادی فریضہ سال سے کس طرح اور کہتا سمجھا گیا۔ تاریخیت کا بنیادی فریضہ الن تصورات اور اقدار کو بچھتا اور سمجھانا ہے جن کے ذریعے سے کوئی تہذیب اپنا

الدر مائے یا تے اسے تے اسے ویک کرانان دوئ ک تریک کا باری ک على الم عدر المار في كي طرف خيال زياده جاتا ہے۔ بيركف، ايك فلنفر حيات كالله يرانسان ووى في الوح تكليك كى فضاكا مقابله كيا اور يور في لوكول ي الله المرود الله المرود مانى دعاكى كے لياركے كى بجائے ويا يس الى عالے كا بال سے باللہ عالمي - ماكني الله في في جول جول انسان كا رجبه كمنايا انسان مائن كالجيد الدستويد اى كاسب عدروبردوال موتى كى-

# Imagery, Image تمثال، شعری تصویر، پیکرتر اشی، تمثالیت

اشیخ اور المیجری جدید تقید میں کثرت سے استعال ہونے والی اصطلاحوں میں بنتی میں سے ہیں۔ اشیخ یا تمثال وہ تصویر ہے جو شاعری کے مطالع سے ذہن میں بنتی ہیں وہ تھی ہوں کی ہے: ''لفظوں سے لینی وہ تی تھی تصویر سے ڈی لوکس نے تمثال کی تعریف یوں کی ہے: ''لفظوں سے نظیل پاتی ہوئی بنائی ہوئی تصویر'' بلکہ اُس نے تو خود نظم کو بھی مختلف تمثالوں سے تشکیل پاتی ہوئی بنائری میں اور اک ہے لیعنی اشیاء کے شاعری تمثال کے روپ میں دیکھا ہے۔ المیجری جسی اور اک ہے لیعنی اشیاء کے شاعری میں بیان سے جو وہ می اس است بیدار ہوتے ہیں وہ اسی ذیل میں آتے ہیں۔ کوئی تمثال حوالی خسم میں سے کی ایک سے وابستہ ہوگئی ہے۔ مصحفیٰ کا شعر ملا حظہ ہو:

میں اِک نالہ ایسا کیا شب جمن شی کہ شعلہ سابرگ در فقال سے گر را

دوسرے معرع میں درخوں کے پتوں کے درمیان شعلہ ساگزرتے دکھایا گیا ہے۔
یہاں حسِ باصرہ فعال ہوتی ہے۔ یہ بھری تمثال ہے۔ دیگر اشعار میں حواسِ خمسہ
میں ہے کوئی دوسری جس فعال ہوسکتی ہے۔ مختلف حسّیات کو آئیس میں مذم کر کے بھی
تمثال کی تشکیل ہوسکتی ہے۔ تمثال کی ایک اور سطح محاسنِ شعری میں دیکھی جاستی
ہے۔ تشمیرہ، استعارے ہے بھی ایک تصویر ذہن میں اُ بھر آتی ہے۔

تمثال کی ایک سطح رمزیت کا رنگ لیے ہوتی ہے جس میں کی چھوٹی می تصویر کمیں المصابات کے وسیع سلسلے ، بردی واردات یا نفسیاتی کیفیت کوسمویا جاتا ہے (دیکھیے المجزم) کی واقع یا منظر کی تصویر کشی کے لیے ہمارے ہاں محاکات کی اصطلاح موجود ہے لیکن جدید شاعری میں تمثال نگاری کا دائرہ اپنا الگ سیاق وسباق رکھتا ہے ۔ جدید تنقید میں شاعر کے تخیل اور رویا (وڑن) کو سجھنے کے لیے اُس کی تمثالوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان تمثالوں کا اس کے فن کے بنیادی موضوعات ہے کیا تعلق ہے۔ کیرولین سیرجن (Caroline Spergeon) نے موضوعات سے کیا تعلق ہے۔ کیرولین سیرجن (مثلاً کہ کی خاص موضوعات کے ڈراموں میں تمثالوں کے جھرمٹ تلاش کے اور یہ دکھایا کہ کی خاص گراے میں خاص طرح کی تمثالیں کیوں استعال ہوئی ہیں (مثلاً ''ہیملٹ'' میں گراے میں خاص طرح کی تمثالیں کیوں استعال ہوئی ہیں (مثلاً ''ہیملٹ'' میں بیاری اور موت کی تمثالیں)۔ بیسویں صدی میں شیکسپیر کے ڈراموں کے اہم نقاد جی ولین تا کے کام لیا گیا ہے۔

# Imagism تثال نگاری

ام جدید تا عری کی ایک تحریک ہے۔ تحریک کے طور پراس کا زمانہ مختفر استان کی موجود ہیں۔ ۱۹۱۲ء سے موجود ہیں۔ ۱۹۱۲ء سے موجود ہیں۔ ۱۹۱۲ء سے دوران میں انگلتان اور امریکہ دونوں جگہ یہ تحریک فعال تھی۔ بنیادی طور مرکزی نمان موران میں انگلتان اور امریکہ دونوں جگہ یہ تحریک فعال تھی۔ بنیادی طور کے مولک اور غیر مردری نفاصیل کے خلاف روعمل کی ایک شکل تھی۔ ایز را میر مردری نفاصیل کے خلاف روعمل کی ایک شکل تھی۔ ایز را میر مردری نفاصیل کے خلاف روعمل کی ایک شکل تھی۔ ایز را میر مردری نفاصیل کے خلاف روعمل کی ایک شکل تھی۔ ایز را میر مردری فقصیل اور کے شعراء میں کیا جاتا ہے۔ ڈی ایج کا رئی کی بعض میں کہا جاتا ہے۔ ڈی ایج کا رئی کی بھی ای طرز کی شاعری کے جواز اور اس کے طریق کا رہے استان کاری میں ایک مرکز تمثال بغیر کی تبھر سے یا خطیبانہ وضاحت میں گئی ہے۔ ایز را یاؤنڈ کی میہ مختفر لظم کے میں ایک مرکز تمثال بغیر کی تبھر سے یا خطیبانہ وضاحت کے کئی ہے۔ ایز را یاؤنڈ کی میہ مختفر لظم

#### In a Station of Metro

The apparition of these faces in the crowd, Petals on a wet, black bough. تمثال نگارشعراء پرقدیم چینی شاعری اور جایانی ہائیکو کے طریق کار کا اثر بھی تنا جہاں بھا ہراک مرکز تصویر ہی سامنے آتی ہے مگر اس کے اندر معانی کا جہان پیشدہ ہوتا ہے، حثلاً ایک قدیم لقم کا بیرتر جمہ ملاحظہ ہو:

خموشى

گاؤں کی عبادت گاہ کی سب سے بردی تھنٹی پر ایک تلی سور ہی ہے

تشال تکاروں کا خیال تھا کہ لمبی لمبی وضاحتوں ہے بہتر ہے کہ شاعر ایک الیمی تقسویر سامنے لائے جس پر غور کرنے سے معانی کی کئی سطحیں اُ جا گر ہوجائیں۔

# Impressionism تاڑیت

اس اسطلاح کا تعلق اصل میں مصوری سے ہے۔انیسویں صدی کے نصف آخر میں فرانس میں مصوروں کا ایک گروہ سامنے آیا۔ان مصوروں کو چیزوں کی ہو بہو نقل اتار نے سے لگاؤنہ تھا۔ وہ گھٹی بڑھتی اور زاویے بدلتی روشی سے مرتب ہونے والی کیفیات کی تصور کئی کرتا چاہتے تھے یا ان کی خواہش تھی کہ اس تا اگر کو گرفت میں لایا جائے جس نے اچا تک یا وقتی طور پر ان کے باطن میں کوئی ابال پیدا کیا ہو۔ مصوری کی حد تک تو تا اثریت کا استعال روا تھا لیکن او بی محاملات پر اس کا اطلاق خلل سے خالی خابت نہ ہوا۔ اس اصطلاح میں ابہام بہت ہے۔ چنا نچے اکر یت پند ہونے کا ٹھپا بہت سے نئے لکھنے والوں پر لگایا گیا۔فرانسیمی علامت تا شریت پند ہونے کا ٹھپا بہت سے نئے لکھنے والوں پر لگایا گیا۔فرانسیمی علامت نگار شاعر تا کر یت پند شخیرائے گئے۔اوسکر واکلڈ کو بھی تا کر یت پند سمجھا گیا۔اس طرح کی تا کر یت کی مثالیں جیمز جواکس اور ور جیٹیا وولف کے فکشن میں آسانی سے تا تائی کی جائی جیمز جواکس اور ور جیٹیا وولف کے فکشن میں آسانی سے تاثی کی جائی ہیں۔

ادبی تنقید میں بھی بیا صطلاح رائے ہوئی۔ وہاں اس سے مرادیہ ہے کہ کسی ادب پارے کے بارے میں نقاد اپنے تا ٹرات بیان کرے۔ گویا نقاد کے ذہن پر مرتب ہونے والے اثرات اہم قرار پائے۔ ادب پارے کی حیثیت خمنی رہ گئی۔

### Intention

### نتیت ،ارادہ،منشائے مصتف

می فن یارے کی تخلیق کرتے ہوے فنکار کا ارادہ کیا تھا؟ اُس کی نتیت کیا تھی؟ یوں کیے کہ منصوبہ کیا تھا؟ کیافن کی تشریح اور اس کی قدرو قیت متعین کرنے میں اس سوال کی کوئی اہمیت ہے؟ ان مسائل پر بیسویں صدی میں ، بالحضوص امریکی ناقدین میں، خاصی بحثیں ہوئی ہیں۔ اوبی اصطلاح بنے سے بہت پہلے نیت (Intention) کی اصطلاح قانونی دائرے میں عام تھی لیعنی سزا کا تعین کرتے ہوے ال امر کا فیصلہ ضروری تھا کہ نیت کیا تھی؟ یہ بحث بھی اہم تھی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی نیت نہ تھی تو اُس کے عمل سے اس کا شوت کہاں تک ملتا ہے؟ امر کی تقید می ای اصطلاح برمیاحث کا سلسله ومست (W.K.Wimsatt) اور بیرڈزلی (H.C. Beardsley) کی تحریروں خصوصاً اُن کے مضمون The Intentional Fallacy ہے شروع ہوا۔ یہ ضمون امریکی تنقید کے بیسوی صدی کے اہم متون میں شار ہوتا ہے۔ رومانی نقطہ نظر تو فن کار کی شخصیت ہی کوسب سے ا ہم جھتا ہے گراس مضمون (اشاعت ۲۹۴۱ء) تک ایلیٹ کا غیرشخصی نظر یہ بھی آجکا تھا اور ُ امر کی ٹی تقید میں فن کار کی سوانح یا اُس کے ساجی پس منظر کوفن بارے کی تحریج کے لیے پڑی حد تک غیرمتعلق قرار دیا گیا تھا مگر ومٹ اور بیرڈزلی نے جو

مسلما فیادہ اس سے پہلے اس ہدو مداور مربوط طریقے سے زیر بحث نہیں آیا تھا۔

اللہ مستقین کا موقف یہ تھا کہ اگر کسی مصنف نے اپنے کسی فن پارے کے بارے
شداری سے یا مشاف کا اظہار بھی کررکھا ہویا ہم کسی اور ما خذ سے اس نیت

اللہ بھی باری و فن پارے کی تشریح میں اس کی اہمیت بہت کم ہے۔اصل چیز
میں باری و فن پارے کی تشریح میں اس کی اہمیت بہت کم ہے۔اصل چیز
میں باری ہے تھیں یافت فن پارے کی تشریح میں وصنف جو بھی ہے اس فی فن پارے
میں باری ہے تھیں یافت فن پارے کے مشاف جو بھی ہے اس فی نیارے
میں میں ہے تھیں یافت کی میں ہے۔ مشاف کی ذہنی کیفیت یا اُس

ال میں قبلہ کو اکف یا اور جس نے گئت انداز میں نقید میں استعال کیا گیا استعال کیا ہوا ہوئا کی استعال کیا ہوا ہوئے ایک العام (M.H. Abrams) نے اور چیرڈزل کا تصور ہا می نظر آتا ہے۔ تاہم ایم ایم ایک العام حقیقت کو چیش نظر رکھا جائے قدرا معتمل انداز میں کہا ہے کہ مناسب میں ہوگا کہ اس حقیقت کو چیش نظر رکھا جائے کہ مناسب میں ہوگا کہ اس حقیقت کو چیش نظر رکھا جائے کہ مناسب میں ہوگا کہ اس حقیقت کو چیش نظر رکھا جائے کہ مناسب میں ہوگئی ہے، مگر ای کو حتی تجھ لینا واقعی مغالطہ کہ مستقد کی ایک گوائی لازی ہے۔ ما بعد الطبیعیات ہوگئی کی گوائی لازی ہے۔ ما بعد الطبیعیات ہوگئی کی گوائی لازی ہے۔ ما بعد الطبیعیات کے ایک مناسب میا نظر کی ایک کو گوائی کار کی نیت کا پتانہیں تو میہ فیصلہ کی ہوگا کہ وہ کا میاب رہا انہیں۔

معاء کے قریب رولال بارت (Rolan Barthes) نے ایک سنسی خیز اللہ علیہ میں کے درمیان بحثیں میں کیا جس پر اب تک تی تقیدی "تھیوری" کے ماہرین کے درمیان بحثیں

عادی الا اس معظ کی موت (Death of Author) کا تصور ہے جس نے مصنف (Ken Wilber) بالل بوال كرويا ب- امريكي مفكركين ولير (Ken Wilber) اللاس كى رائلتي فام معتف، بشول بارت، وصول كرتے رہے ہيں۔ بعض ور افلاطون على الميد المعلم و معنف كي نيت كو بيش نظر ركع بن (افلاطون というでというとけんからしいからいまではかり ام عدا اس ع لے فی کار کی دیت اہم منافیس رہی۔ تاہم بھلے کھ رس عاب ع " مرل احديد" اور"ئ تاريخيد" كا زور بره را ع وفكار الداس كاما حل مر المراج الم موجائ كالمشبور امريكي ناقد بيرلذ بلوم كى پيشگوئي ہے کے مستقدہ دایاں آئے گا۔ گرای دائے کے ساتھ یہ چیش کوئی بھی کی جاعتی ہے كر مصطف والمرا لو الما كا كالحر أن حوالون عنين جوروماني تقيد يا مارے بال كى يم يخت وري عليد كے من (عارب بعض مدرسين كى تحريوں ميں شاعركى" حيات ساخت مرب کرے کی بی کوش اور مجرائے فن یارے کی تشریح کی کلید سمجھنا بھی ای طرح کی مثال ہے)۔ دسٹ اور بیرڈزلی کا تصورا پی جگہ نامکمل سبی مگر تنقید کو دلدل میں پیش جانے ہے۔

### Intertextuality

# بين المتونيت

بین التونیت کی اصطلاح فرانسیسی نظریه ساز ژولیا کرستیوانے وضع کی ہے۔مراد یہ ہے کہ کوئی بھی متن ایسانہیں (خواہ وہ ناول ہو یانظم یا تاریخی دستاویز) جے اپنے آپ میں ممل اور خود مختار سمجھا جائے۔ ہرمتن دوس سے متنول کے توسط سے وجود میں آتا ہے۔ پڑھنے والا کی متن کے معنی تک ای صورت میں پہنچے گا جب وہ بہوان لے کہ زیر نظرمتن کا دوسرے متنوں سے کیاتعلق ہے۔مثال کے طور پر اخبار میں کسی سیاست دان کی تصویر چیتی ہے۔ اگر آپ تصویر کو الگ تھلگ دیکھنے کی بجائے اس کا سلسلہ ای سیاست دان کی دوسری اور مختلف مواقع پر چھپی تصویروں، کی ہوئی تقریروں، اس کے بارے میں اخباروں کی رپورٹوں اور تیمروں سے جوڑ دیں تو ای تصویر سے زیادہ معنی یا معانی کی مزید سطحیں برآ مدکر علتے ہیں۔ای طرح اگر آپ "امراؤ جان ادا" پر بی کوئی فلم دیکھیں اور آپ نے رسوا کا ناول بھی پڑھ رکھا ہوتو آپ کی خواندگی فلم کواورفلم خواندگی كو يخ محى دے سے كى متن فلم شل درآئے كا اور فلم متن ميں ۔ ہرمتن دوسرے متون (یا اظہار کی طرزوں) کوایے میں جذب اور منقلب کرتا رہتا ہے۔ گویا بین المتونیت کا نظریہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ کسی متن کا از خود وجود نہیں۔صرف مسلس تعبیرات اور باز تعبیرات کاعمل اس کے وجود کا ضامن ہے۔اس طرح متن کی کسی خواندگی کوقطعیت کا حال نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہرخواندگی ایک نے متن کوسامنے لائے گی اور بیمتن فورا ہی اس سلسلے کا حصہ بن جائے گا جس کی حدود میں رہ کرمتن کی کوئی تشریح ممکن ہے۔

# Irony خفطز

یہ اصطلاح جس بونانی لفظ سے اخذگی گئی ہے اس کا مطلب '' تجاہلِ عارفانہ' ہوسکتا ہے۔ تطعیت کے ساتھ خفطز کی تعریف مشکل ہے۔ ایک سیدھی کی تعریف یہ ہوگی کہ یہ ایک طرح کی ادبی صنعت ہے۔ کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس مطلب کی اوائیگی کے لیے وہ بالکل الٹ الفاظ استعال کرتا ہے۔ جسے کہا بنا کے کہ'' خوب کام کیا'' اور مطلب یہ ہو کہ کام کاستیاناس کر دیا؛ یا اس مخض ہے، بیائے کہ'' خوب کام کیا'' اور مطلب یہ ہو کہ کام کاستیاناس کر دیا؛ یا اس مخض ہے، جوسراسر بے مقلی کا شوت دے رہا ہو، کہا جائے کہ'' آپ کی عقل پر آفرین ہے۔'' یہ تو زبانی خفطز ہے۔ ایک اور صورت واقعائی خفطز کی ہے۔ اس میں کوئی شخص کی تو زبانی خفطز ہے۔ ایک اور صورت واقعائی خفطز کی ہے۔ اس میں کوئی شخص کی دوسرے آدی کی شامت آئے پر خوب ہشتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ خود اس کی شامت بھی آئے والی ہے۔

خفطز بہر طور اپنے اندر لطافت کا پہلو رکھٹا ہے اور مذکورہ بالا تعریف کچھ اطمینان بخش نہیں۔ مثلا جھوٹ ہو لئے والا یا چکنی چپڑی باتیں بنا کر ٹھگنے والا بھی اپنا اصل ما بیان نہیں کرتا۔ ہمیشہ الٹ بات کہتا ہے۔ لیکن اس دروغ گوئی یا ابلہ فربی اسل ما بیان نہیں کرتا۔ ہمیشہ الٹ بات کہتا ہے۔ لیکن اس دروغ گوئی یا ابلہ فربی کو خططز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جولوگ خفطز کا غذاق رکھتے ہیں وہ بلا تا مل سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں خفطز سے کام لیا گیا ہے اور کہاں محض جھوٹ بولا جا بلا تا مل سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں خفطز سے کام لیا گیا ہے اور کہاں محض جھوٹ بولا جا

رہا ہے۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سامعین کوفریب نہیں دینا چاہتے تو بات کو النا کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ اصل میں خفطنز کرنے والا لطیف پیرائے میں صرف چوٹ کرنا چاہتا ہے اور کسی مسئلے یا آدمی کو نشانہ بناتے وقت کوئی واضح مؤقف اپنانے یا مباول علی ہیں کرنے سے کترا تا ہے۔ چنانچہ خفطنز کو آپ تمسخر کا ایک رنگ سمجھ لیں یا ایسی کات چینی جس میں تھوڑ اسایردہ رکھا گیا ہو۔

خطیز کے دوخاص انداز ہیں۔ایک سقراطی خفطنز ہے۔سقراط کسی ماہرفن ہے مل کر پہلے اپنی ہے علمی کا اظہار کرتا۔ ماہرفن کو بہت سراہتا جس سے ماہرخوشی ہے پیول جاتا۔اس کے بعدستراط ایسے سوال کرتا کہ ماہر کی سٹی گم ہوجاتی اور وہ نرااحمق نظرا نے لگتا۔ ستراط خود کی بات کاعل پیش نہ کرتا۔ اسے دوسروں کی جہالت بے نقاب کرنے ہے ولچی تھی۔ رومانی خفطنز کی داغ بیل انیسویں صدی کی ابتدا میں ہولڈرلن اورهلیکل جیے جرمن فلسفی شاعروں نے ڈالی۔سقراط بیرثابت کرتا تھا کہ جو خود کو ماہر بھتے ہیں انھیں کچے معلوم نہیں۔ رومانی خفطنز کے قائلوں نے کہا کہ معانی میں خودابہام، بے بیتی اور یارہ یارہ ہوجانے کی کیفیت شامل ہے۔لہذا خفطنز گفتار اور تحریر کی اس معنویت میں خلل ڈال دیتا ہے جے لوگوں نے سویے سمجھے بغیر موجود فرض كرايا ب- ال طرح معنويت من جهيا مواتفنع صاف سامنة جاتا ب-كى بھی قول یامتن کی غیرمتعین حالت پر ہے اصرار خفطنز کی حدود کو جدید اد بی نظریوں ے ملادیا ہے۔ ای لیے رولاں بارت کے خیال میں خفطنز "تحریر کا جوہر" ہے۔ خطفز ٹابت کرتا ہے کہ متن کی تشریح پر اپنا اختیار قائم رکھنا لکھنے والے کے بس کی ہات نہیں ۔

# Kafkaesque کانکانی کانکالی کا

فكش جس يرفرانز كا فكا (١٨٨٣ء-١٩٢٣ء) كي تحريرون كا اسلوب، لهجداور رنگ غالب ہو۔خصوصاً جس میں اس کابوی فضا سے سابقہ یڑے جو کافکاسے منسوب ہو چکی ہے۔ اس فضامیں فرد، بے بی کے عالم میں، اینے ارد گرد خباشت آ میز غیر شخصی قوتوں کو کار فرما دیکھتا ہے۔اسے محسوں ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ خوف کے عالم میں وہ مجھتا ہے کہ اس سے کوئی بھاری جرم سرز دہوگیا ہے۔ جن قوتوں کو بالا دی حاصل ہے ان کی الٹی بلٹی اور لا یعنی منطق اسے ملسل نرنے می لے رہتی ہے۔ اس کیفیت سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے کا فکا کے ناولوں " سرالتی کارروائی" اور " قلعه " اور بعض انسانوں کو پڑھنا کافی ہوگا۔ جس کسی کواینے ملک کے دفتری نظام ہے، جس کی بے سرویائی کا واحد مقصد شہر یوں کوزچ اور ذکیل كرنا بوتا ہے، سابقہ پڑچكا مووہ كا فكا كى فكشن ميں رچى موئى دہشت كوخوب سجھ سكتا ہے۔ کا فکا کے انداز میں لکھنے کی کوشش بہت کی گئی ہے لیکن اس جیسی تہ داری اور اعجویگی کے جمے میں نہیں آئی۔

# Limerick

انگریزی میں مرق ج ایک طرح کی ہلی پھلکی اور عمو ما مزاحیہ صنف یخن ۔ عام طور پر پانچ مصروں پرشمل ۔ پہلا، دوسرا اور پانچواں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تیسر سے اور چوتھے مصرع کا قافیہ جدا۔ یوں صرف دو قافیے استعال کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پہلا، دوسرا اور پانچواں مصرع تین ارکان پر اور تیسرا اور چوتھا مصرع دو ارکان پر شمتل ہوتا ہے۔

ارک کی وجہ تشمیہ ٹھیک طرح معلوم نہیں۔ یعلم بھی نہیں کہ اس کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی۔ بہر حال، انیسویں صدی میں اس کی مقبولیت عروج برخی۔

میں موئن برن اور کپلنگ جیسے مشہور شعرانے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی۔
ایک اور شاعر ، ایڈورڈ لیئر، نے مزاحیہ بلکہ مہمل لمرک لکھ کر بڑا تام بیدا کیا۔
لمرک لکھنے کا رواج اب بھی ہے لیکن اس پر غیر سنجیدگی کا ٹھیا لگ چکا ہے۔
مہت سے لمرک فخش ہوتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ بے باک لمرک اپنی صنف کا مہت سے خواند ٹی اور یا کدار شہونہ ہوں۔ کم از کم ان کی مقبولیت میں کلام نہیں۔

# Lyrical Poetry غنائی شاعری

یانیہ (Narrative) اور ڈرامائی (Dramatic) شاعری کی طرح غنائی شاعری بھی شاعری کی تین بنیادی قسموں میں سے ایک ہے۔ یونان میں ایک ساز کورے (Lyre) ہوتا تھا اور جو گیت اس ساز کے ساتھ گائے جاتے تھے اُٹھیں (Lyric) کا نام دیا گیا۔ گراپ''لیرک'' کا ساز کے ساتھ گایا جانا لازی نہیں۔ البتہ الیمی شاعری میں غنائی عناصر بہر طور موجود ہوتے ہیں۔ ادلی اصطلاح کے طور یر "لیرک" سے مرادایک ایی مختفر لقم ہے جس میں ایک متعلم اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ تنہائی میں خودے یا کی دوسرے سے خطاب، جس میں خطاب کرنے والے کی وانی اور جذباتی کیفیت کابیان ہوتا ہے۔ "لیرک" کے بارے میں ایک کتاب The Advantage of Lyrie کی مصنفہ یاربرا بارڈی کے لفظوں میں غنائی شاعری جذبات کوایک چھوٹے سے پیانے میں لا کران کی شدت کو ابھارتی ہے۔ گویا "لیرک" مختری لقم ہوتی ہے جس میں واروات کے مفضل بیان کے بجائے اُس کا جوہر ما ہے۔ تار تھروپ فرائی نے "لیرک" کو Utterance قرار دیا ہے جے کوئی دوسراس لے بعن ''لیرک'' ذاتی خطاب ہے مگریہ بول دوسروں تک بھی پہنچ جاتے یں۔ سوسین لینگر نے ''لیرک' کی لسانی سطح کوزیادہ اہمیت دی ہے۔ اُن کے بقول یہ صنف لسانی وسائل، مترنم الفاظ اور اصوات پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ جوتھن کر (Jonathan Culler) کے نزدیک ''لیرک'' کی اصل پیجان براهِ راست خطاب یا Apostrophe ہے، مثلاً بلیک کی مشہور نظم Sick rose کا پہلام مرع Apostrophe یعنی بیانیہ انداز کے بجائے براہِ راست خطاب کا انداز۔

غنائی لظم (لیرک) کا شاع (زمین کا صیغہ استعال کرتا ہے۔ اس سے بیمراد نہیں لینی جا ہے کہ لازی طور پر شاعر اپنی ذاتی زندگی کا ذکر کررہا ہے۔ شاعر کسی خوس کے انسان یا انسانی گروہ کی نمائندگی بھی کرسکتا ہے۔ غنائی لظم جذبے یا کیفیت کی سادہ سطح کا بیان بھی ہوسکتی ہے مثلا شیلی کی "To Night" اور مرکب سطحوں کا بیان بھی۔ مشاہرے ، تصورات ، یاد ، اور احساس کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے مثلاً اُن غنائی نظموں میں جہاں محبت یا عشق کا بیان ہے۔ شاعر برنز (Burns) کی مشہور نظم افلہار ہے۔ یا کہوب سے التجا ہوسکتی ہے میں اظہار (مارویل کی مشہور نظم Coy Mistress یا مشہور نظم کی کسی راہ کے چناؤ کا جواز جسے پیشس مشہور نظم کی کسی راہ کے چناؤ کا جواز جسے پیشس مشہور نظم Sailing to Byzantium میں ہے۔

غنائی نظم چونکہ شاعری کی بنیادی اقسام میں سے ایک ہے اس لیے اس کا کوئی شکوئی انداز ہر دور میں سامنے آتا رہا ہے۔ انگریزی کے ابتدائی شعراء سے لے کر ای انداز ہر دور میں سامنے آتا رہا ہے۔ انگریزی سامدی کے تجرباتی شاعروں تک ای ای کمنگر (E.E.Cummings) جیسے بیسویں صدی کے تجرباتی شاعروں تک انگریزی شاعری میں ''لیرک' کے اہم شاعر موجود رہے اور اب بھی غنائی نظم اپنی جگہ الیک اُسلوب شعر ہے۔ اُردو شاعری کی اصناف میں ''غرال' بالعموم غنائیت کے آلیک اُسلوب شعر ہے۔ اُردو شاعری کی اصناف میں ''غرال' بالعموم غنائیت کے قریب رہی ہے اور ای لیے گانے کے لیے بھی مقبول ہے۔ بہت سی غزلیس غنائی نظمیس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ انگریزی شاعری کے انداز کی بچھ بہترین غنائی نظمیس مارے جدید شاعروں میں فیض کے ہاں ملتی ہیں۔

# Magic Realism هادونی طلسی حقیقت پسندی

مادد کی مقیقت پندی کی اصطلاح پہلے پہل ایک جرمن نقاد، فرانز روہ، نے جادوں میں استعال کی تقی سے ۱۹۲۵ء کی بات ہے۔ اس کتاب الله ایک کتاب کتاب کتاب الله میں استعال کی تقی سے ۱۹۲۵ء کی بات ہے۔ اس کتاب شمالادر شفت پندی اور ورا واقعیت کا مرکب تھیں ۔ تصویروں کے موضوعات کاشوریں تفیقت پندی اور ورا واقعیت کا مرکب تھیں۔ تصویروں کے موضوعات لاسوری اکردردازتیاں، بجب وغریب اورخوابوں جیسی کیفیت کا احاطہ کرتے تھے۔ اکردردازتیاں، بجب وغریب اورخوابوں بیسی کیفیت کا احاطہ کرتے تھے۔ ورا الله المعلاح كووسطى اور جنوبى امريكا كے فكش كلھے بنانا شكل م كراس اصطلاح كووسطى اور جنوبى امريكا كے فكش لكھے والال نے فور گھڑایا یہ مصوری کے حوالے سے ان تک پینچی ۔ کیوبا کے معروف ناول ضومات کالتین کرنے کے لیے جادوئی حقیقت کی اصطلاح ابتدا میں ایک امریکی فارنے استعال کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد لاطبنی امریکی ملکوں میں بوے پانے بہتا ٹا خزاور عجائبات سے بھر پورفکشن لکھا جا رہا تھا۔ان میں سے بیشتر ملک بالاطور رائے پیروں پر ابھی ابھی کھڑے ہوئے تھے۔سیاسی آزادی کے ساتھ نبانة ادلی خود مخاری اینے جلو میں ناولوں کا بیرز بردست اور زر ٹیز بہاؤ لا کی تھی۔ الطرح ك فكن لكھنے والوں ميں بروے بروے تام ہیں، جیسے بور شیس ، استوریاس، کار پین تیر ، نوین تمیں ، کورتازار ، وارگاس لیوسااور مارکیز۔ آخرالذکر کے ناول'' تنہائی کے سوسال" کو جادو کی حقیقت نگاری کا بہت ہی کا میاب نمونہ مجھا جاتا ہے۔ ال طرز ك فكش ك خصوصيت يه ب كماس ميس بظاهر حقيقت ببندانه بياني ميس ب مهارفینسی پرودی جاتی ہے۔ چنانچہ پانہیں چلتا کہ حقیقت کہاں ختم ہوئی اور فریب یا كبان عشروع ماركيز كے بقول:"اگرآپ كى بات كواس طرح بيان كرسكيس كه وه قابلِ يقين معلوم ہونے لگے تو لوگوں کو کسی بھی چیز کا قائل کرنامشکل نہیں۔" جادوئی حقیقت نگاری کا بیرابهام آلود کھلنڈراین لاطبی امریکی حقائق کی و التاركة و التاركة كر التا التي الريك كم الك مدتول نوآ باديال رب-ان یر استبدادی انداز میں حکومت کی گئے۔ جب آزاد ہونے تو ان کے پاس نہ تو طویل ر سے سے قائم ادارے تھے نہ آزاد سای، معاشرتی اور معاشی زندگی کے تسورات \_ بہت جلد ان ملکوں برفوجی آ مروں یا مطلق العنان ٹولوں نے قبضہ جما لیا۔ الی حکومتیں حقائق کو جھیاتی ہیں، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے میں طاق ہوتی یں اور برحم کے جروتشدد کوروا مجھتی ہیں۔الیی صورتِ حال میں سجائی کی حیثیت تھن عبوری یا اضافی رہ جاتی ہے۔اس طرح کے معاشرے کی عکاسی بہت مشکل کام ہے۔ کوئی سیدھا سادہ بیانیہ اس کی بھول تھلتاں سے دو دو ہاتھ نہیں کرسکتا۔ فرد کی لا جاری، بے تکے اتفا قات، ریاتی جر، ان سب سے نمٹنے کا طریقہ جادوئی حقیقت نگاری نے میں ڈھونڈا ہے کہ حقائق، خیالی باتوں، عجائب اور گی کے درمیان کی صدودِ فاصل مٹا دی جائیں۔اس طریق کار کی بدولت جادوئی حقیقت نگاری کے ڈاٹے سزاح ہے بھی جاملتے ہیں گراہے بھیانک مزاح ہی کہا جاسکتا ہے۔ جادوئی حقیقت نگاری کا چلن اب دنیا کی جی زبانوں کے ادب میں ہے۔ برانے ادب میں بھی اس کے آٹار ڈھونڈ لیے گئے ہیں۔ تاہم اس کے بہترین نمونوں ے آشنا ہونے کے لیے ہمیں لاطین امریکی فکشن ہی سے رجوع کرنا پڑے گا۔

# Marxist Criticism

# ماركسى تنقيد

ادبی تقید کے بچھ طریقے فن پارے کا رشتہ سابی اور تاریخی عوامل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اِن میں مارکی تقید سب سے نمایاں ہے۔ یہ کمتب تقید ادب وفن کا مطالعہ اور تجزیہ مارکی نظریات کی روشی میں کرتا ہے۔ مارکی نقطہ نظر کے مطابق سابی زندگی کی بنیاد (base) بیداواری اورا قصادی عوامل ہیں، ثقافت اور فن بالائی سابی زندگی کی بنیاد (Super Structure) ہیں جو اِسی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اِسی طرح اور طبقاتی شعور کا تاریخی اور مادی حالات کے تالیح ہوتا، تاریخ کا جدلیاتی تصور اور طبقاتی آوریش اِس نقلہ نظر کے اہم پہلو ہیں۔ طاہر ہے کہ مارکی نقاد ادب کا مطالعہ اور تجزیہ کرتے ہوئے اُسی عوامل کو پیش نظر رکھڑ ہے۔ مارکس اور این گھڑ او بی نقاد ادب کا مطالعہ اور تجزیہ کرتے ہوئے اُسی عوامل کو پیش نظر رکھڑ ہے۔ مارکس اور این گھڑ او بی نقاد نہیں تھے گھڑ اُس کی بعض تحریوں میں ادبی حوالے موجود ہیں جن کی روشنی میں ادب کے مطالعہ کے لیے اُصول اخذ کے جا سکتے ہیں۔

روی اشتراکی انقلاب کے قائدلینن نے مارکسی ادبی تقید کا وہ تصور دیا جو انقلاب کے بعد روس میں تو سرکاری یا ریاستی نظریبر ادب بن گیا (بلکہ اس سے انقلاب کے بعد روس میں تو سرکاری یا ریاستی نظریبر ادب بن گیا (بلکہ اس سے انحراف کی اجازت نہ تھی) لیکن پوری دنیا میں مارکسی نظریات کے فروغ نے ایک عرصے تک مارکسی تقید کے ای تصور کو عام کیا۔ اِس تصور کے مطابق ادب نہ صرف زندگی کا تک مارکسی تقید کے اِس تصور کو عام کیا۔ اِس تصور کے مطابق ادب نہ صرف زندگی کا

مكاس بيد بكد باركى انتلاب كے ليے ايك ہتھيار ہے۔ چنانچدادب كوجانب دار ہونا ما ہے۔اے مام لوگوں (پول رہے) کے حق میں آواز اُٹھانی جا ہے۔لینن کے خیال من عوالما الله الله منظم انقلابي بارثى عى لاعتى إلى الله المات الله الله وفادارى أس برنى سے بونی جا ہے۔ لیون ٹرائسکی ، لونار جا سکی اور انگریزی ناقد کرسٹفر کا ڈومل کی تقیدی تحریروں میں اس نقطیہ نظر کی وضاحت ہوئی ہے۔

مگری کے مشہور ناقد لوکائی (George Lukacs) نے مارکسی تنقید کو بیسوس صدى ميں يوى وسعت اور كرائى عطاكى \_ لوكاج نے يورنى واقعيت نگار ناول مار کا میں اچھی رائے اور سے تنی تج بوں کے بارے میں اچھی رائے میں رکھتا۔ چنا نجہ مارکی بھالیات میں ایک بحث یہ بھی چلی کہ کیا حقیقت نگاری کا آنیسویں صدی کا اسلوب عی ترتی پندادب کا مثالی نمونہ ہے۔ جرمن مار کسی ڈراما المريم يخت (Breche) نے لوكائ سے اختلاف كرتے ہو بي بيتوں كى تلاش كو

بهجى ترقى يہندى كامظير قرار ديا۔

عالمین کے میدیش آس کے اولی مشیر ژوانوف (Zhdanov) کی سخت کیری ئے مار کسی او فی تظریے کو محدود کر دیا مگر روس کے باہر مختلف تا قندین کی کاوشیں مار کسی تقديد ك وسيم اور به كيرمعاني كوجي سامنے لاتى رہيں، مثلاً جرمن نقاد والنزنجمن كى مجری بہت کری اور مظرانہ ہی اور کی مصرین کے نزدیک وہ لوکاج سے بھی بڑا ملاد ہے۔ اس کی فریدوں میں مارکسیت کے ساتھ یہودی سریت کے اثرات بھی تمایاں میں۔ بلوخ (Bloch) نے مارسی نظریے کے بوٹویمائی اور اس کی رجائیت کو وَیُ اَلْظُرِدُ کَا اُدِ اِی تَقْیدِ کے اہم نمونے چیں کیے۔

1950ء کے بعد کے ساتی حالات میں مارسی نظریات بور بی اور امریکی وانشوروں میں تیزی سے مقبول ہوے۔ چنانچہ متعدداد بی ناقدین کے ہاں کسی نہ کسی رور میں ان نظریات کا اثر نظر آتا ہے۔ امریکہ میں ایڈ منڈولن اور لا کنل بیلی جسے مشہور نقاد، فرانس میں سارتر اور میر ملیو بوئی جسے فلفی، جرمن فلفی اڈورنو چند مثالیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے نقاد سٹالین کے عہد کی مارکی تعبیر کورد کر کے مارکی نظریات کو وسیح تناظر میں استعمال کرتے سے اوسین گولڈ مین کی مارکمی تقید بہت گری ہے۔ بعد کے دور میں ناقد ریمنڈ ولیمز (Raymond Williams) کی ادبی شعبہ بہت بصیرت کی حامل ہے۔ مارکمی نظریات کا نئی فکری تح یکوں، مثلاً سڑ کچول شعبہ بہت بصیرت کی حامل ہے۔ مارکمی نظریات کا نئی فکری تح یکوں، مثلاً سڑ کچول ازم، فیمیز م اور اب نئی تاریخیت ( نیو ہشار سزم ) سے پیوند جوڑنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ لوگی آلتھو سیئے (Louis Althusser) اور میئر میشرے ( Pierre ورزس کی جوتبیر نو کی ہے اُس کے فکری اثر ات دورزس میں سے امریکی ناقد فریڈرک جیمیس کا جس سے امریکی ناقد فریڈرک جیمیس کا جس سے امریکی ناقد فریڈرک جیمیس ( Fredric Jameson ) اور برطانوی ناقد میری ایسکلٹن ( Terry Eagleton ) کا حسوب ہے جا ہے۔

کہا جارہا ہے کہ روس اور مشرقی یورپ کے ممالک میں مارکسیت کے زوال کی وجہ ہے مارکی فلفہ بحرانی کیفیت سے دو جار نظر آتا ہے۔ تاہم ادب کا ساجی اداروں اور تاریخی عوالی سے رشتہ جوڑ تا ہوتو مارکسی نقط نظر سے رشتہ جوڑ تا بھی تاگزیر محصرتا ہے۔ البتہ مارکسیت کے کسی سادہ اور اکہرے تصور (جسے طنزا ''ولگر مارکس ازم'' کہا جاتا ہے ) کے بجائے مارکسیت کی گہری آجیر نولازم ہوگی۔

# Melodrama

ميلودراما

میاوڈرا کا سے مطاسیدھا مطلب'' گیتوں جمرا ڈراما'' ہے۔ سولھویں صدی
کے بالکل آخریں جب آئی میں اوپیرا کھنے کا آغاز ہوا تو میلوڈراما بھی سامنے آیا۔
اوپیرا کا کی المیے میں نئی جان ڈالنے کی کوشش تھی۔ موسیقی اور ڈرامے کا یہ آمیزہ یا
اوپیرا ہوتا تھایا میلوڈراما۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں فرانسیسی ڈراما نگاروں نے میلو
ڈرامے کی کایا بی لیک دی۔ ظاہری شان وشوکت ، پُر جوش عمل، تشدد، سنسنی اور
لفاظی کے اس مجون مرکب نے بردی مقبولیت حاصل کر لی۔ انیسویں صدی میں
گوشک ناول کے نروغ سے میلوڈرا ہے کومزیر تقویت ملی۔

اب میلو ڈراما ہے ایسا ڈراما (یا ٹاول جس میں میلو ڈرامائی رنگ پایا جائے)
مراد ہے جس کے مرکزی کردار سرایا خیر ہوں یا شراور جس میں رو نگٹے کھڑے کر
دیے والے واقعات، آل و عارت، تشدداور ماردھاڑ ٹھونس دیے گئے ہوں اور حسب
مرورت، رنگ چوکھا کرنے کی غرض ہے، بھوتوں، غولوں، ویمپائر اور ای قبیل کی
مافوق الفطرت مخلوق ہے بھی مدد کی گئی ہو۔ جس میلو ڈرامے پر واقعیت پہندی کا
رنگ عالب ہوان میں کردار نشے میں دھت نظر آتے ہیں اور جوے اور قل جیسی
گری ہوئی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مختصر سے کہ میلو ڈراما وہ ہے جس میں
ڈراؤنے واقعات اور سنسنی خیزی کی بھر مار ہواور عبارت آرائی سے کام لیا گیا ہو۔

### Modernism

#### جديديت

معاشروں اور فنون اور ادب میں تغیّر کاعمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ بیسویں صدی سے پہلے تبدیلیاں بہت آ ہتہ آ ہتہ آتی تھیں اور ان کو ابتدا سے نقطہ عروج تك اور پھر انہا تك چينے كے ليے، صديال نہ ہى، يورى صدى تو دركار ہوتى تھى۔ بیویں صدی کی آشوبی ہلچل نے تبدیلی کی رفاراتی تیز کردی کہ چھ بھی سالم نہ رہا۔کوئی تحریک محیل کو پہنچنے بھی نہیں یاتی کہ منہدم ہونے لگتی ہے۔ ماضی کے تمام حیقنات، استحکامات این تھوں بن اور بنیادوں سے محروم ہو چکے ہیں یا ہورہے ہیں۔ پوری پوری تہذیوں اور ثقافتوں کے سامنے سوالیہ نشان لگ چکے ہیں۔ تعمیر نویا کایا پلٹ پر توجہ میزول ہے۔اس خلفشارے اوب کیے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس میں تو شک نہیں کہ جدید عہد، برایا بھلا جیسا بھی سہی، واقعی ایک انوکھی کیفیت کا حامل ہے اور سیماب صفت بھی ہے۔ جدیدیت سے مجھے میے کیا مراد ہے، یہ بتانا دشوار ہے۔ جو تحریک ہر دس سال بعد کیٹیلی بدلتی ہواس کی کیا تعریف کی جائے؟ ابتدائی جدیدیت، نوجدیدیت، ما بعد جدیدیت \_ بیسب نام ای منتقل مخمصے کی طرف اشاره کرتے ہیں۔ جدیدیت پراظہارِ خیال کرنے والے کہتے ہیں کہاس کے دوخاص رخ ہیں۔

120

ایک تو تاریخ کے تسلسل کا وہ انقطاع جس نے نشاق ٹانید کوتشکیل نو (Reformation) کے دور سے الگ کیا اور اس نئ دنیا کوجنم دیا جو ہماری جانی بہجانی ہے۔علم کے متبادل نظام کے طور برسائنس نے مذہب اور ما بعد الطبیعیات کی جگد لینی شروع کی۔دوس ارخ، جوزیادہ عموی ہے، اس تحریک سے مسلک ہے جس کا آغاز انیسویں صدی میں بودلیر کے ہاتھوں ہوا۔اس رخ کی تین باتیں قابلِ ذکر ہیں۔ پہلی اورسب سے بنمادی بات یہ کہ جدید دنیا بھی اتی ہی اچھی اور مرادیں برلانے والی ہے جتنا کہ کی بھی بچھلے عہد کوسمجھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جدیدیت کا تعلق شہروں سے ہے۔شہروں کو تہذیب کے طوفانی مراکز گردانا گیا۔ تیسری بات یہ کہ جدیدیت نے بین کی پُر زور وكالت كرتى ب- نے ين كو ہر چيز ير مقدم ركھتى ہے۔ جديديت نے آوال گارو یا تبدیلی کے ہراول دیتے کا کام بھی انجام دیا۔ ایک فن کارانہ اور دانشورانہ طوریر اخص گروہ سامنے آیا جس نے اپنی ذہنی فوقیت اور تخلیقی صلاحیت کی بنا برعوام الناس ے الگ تھلگ رہے کورجے دی۔جدیدیت نے پرانے ،ست رو، زرعی معاشر ہےکو متر دكر كے بڑے شہروں كے اس بے نام، برق رفتار اور دين و معاشر بے كو گلے لگایا جس میں بیگا تھی، اخلاقی گراوٹ اور دینی انحطاط کے خطرات کلبلارے تھے۔ بیوی صدی کے ابتدائی بیدرہ شی برسول میں جدیدیت کی اصطلاح اُن سبتح یکوں پرمحیط تھی جو ثقافت، فنون لطیفہ اور ادب کے میدان میں مرتوں سے استوارمعیارون اور روشون کو پاید استناد سے کرانا جا ہی تھیں۔ جوادب جدیدیت کاعلم بردارتھا وہ انیسویں صدی کے توانا رواہیم (conventions) سے رشتہ توڑنے کے دریے تھا۔ انیسویں صدی کے ادب میں سب سے قوی راسوم حقیقت بندی کا تھا۔ جدیدیت ببندادیب نے کہا کہ ادب کا سب سے ارفع مقصد بیہیں کہ زندگی کی ہوبہو عکای کی جائے۔اس کا مطلب زندگی سے گریز نہ تھا۔اصل میں حقیقت پندی کے

ے کوگرانا مقصود تھا۔ حقیقت پندی کے معیارات کوشک اور اعتراض سے بالاتر سمجھا بالناك المرح كالقيدت جديديت كمزاج كحظاف تعي-جب حقیقت پندی ہے مدموڑا گیا تو کردار سازی اور پلاٹ سازی کی روایی بندهیں بھی جیسے میں آگئیں۔ جدیدیت نے ماضی کوای طرح رد کیا جس طرح رومانیت نے روائی نقط ہائے نظر کونشانہ بنایا تھا۔ فرق میے کردومانیت کے يكس جديديت كودنيا كمين زياده ماس آميز اورالم ناك نظرة ألى -اگر في ايس ايليك، ا يزرا يا وَعْر ، وْ ي اللَّهِ لا رنس ، كا ذكا ، كنوت بمسون اور پيران ديلو كي تصانيف كو ديكها جائے تو یہ سب لکھنے والے جدید ونیا سے مایوس وکھائی ویتے ہیں۔ ندکورہ بالا شاعروں، فکشن یا ڈراما لکھنے والوں نے ونیا کو پارہ پارہ اور کلتے سرئے وکھایا ہے۔ اس دیا میں انسانوں کے درمیان ابلاغ دشواریا ناممکن ہے۔ کاروباری ذہنیت کا بول بالا ب- زعرى كو كمنيا ين كى طرف دهكين والى قوتين موجود بين- يه قوتين انالوں کی بہری یا تائی بہری کے رائے میں نا قابل عبور رکاوٹ بن کر کھڑی ين - جديديت پيند عام طور پرسائنس اور شينالوجي ميں پيش رفت كو خاصمت كى نظر ے دیک ، فک کی نظرے و کھتے ہیں۔ یہ بات تمام جدیدیت پندوں پر شاید صادقی ندائے۔ لیمن سائنس اور فینالوجی سے نفرت اکثر صورتوں میں اس بنایر ب كه جديداسلي كى مدو سے كروڑوں انسانوں كاخون كيا كيا۔اس كے علاوہ جديديت یہ وضاحت ضروری ہے کہ ثقافتی یا فنی اور ادبی انقلاب میں حصہ لینے کا مطب یاس که کام یا ترین لازی طور پرترتی پندانه سوچ بھی موجود ہوگی۔جن اديال كام اورك كا ووجديديت من مركزى حيثيت ركع بي كين ان كى الريدال على جوساتى اورساى بصيرت ملى عوه ساى اعتبار سے رقى بيندانه

نہیں، قدامت پرستانہ ہے۔

جدیدیت پندوں کے خیال میں انسانوں کا مقدریمی ہے کہ ایسی حالت میں زندگی گزاریں جو ساجی بلکہ وجودی لحاظ سے ٹوٹ چھوٹ چکی ہے اور ساتھ ہی اس عذاب سے جان چھڑانے کی آرزو بھی پالتے رہیں۔ یہاں غالبًا فرائیڈ کا اثر اہم ہے کونکہ اس نے لکھنے والوں کی توجہ معروضی دنیا کی بجائے موضوعی واردات کی طرف پھیردی۔باطنی دنیا کی جلوہ گری کے سامنے ظاہری دنیا کی رونق ماند پڑگئی۔اس تبدیلی سے تی مینیکوں میں نفاست آئی۔مثلاً جیمز جوائس اور ورجینیا وولف نے اندرونی خود کلامی یا شعور کی روکوسلجھے ہوے انداز میں برتا۔ مگران باتوں کے پہلوبہ پہلوبہ مایوس کن تیقن بھی تھا کہ موضوعی واردات اور معروضی دنیا کے درمیان اتن برسی کھائی ہے جے پاٹاممکن نہیں اور نہ پل بنا کر انھیں ملایا جا سکتا ہے۔ گویا جو دل میں ہے زبان اے ادا کرنے سے قاصر ہے۔اس کے بھی دو رُخ ہیں۔ یا تو ذریعیہ اظہار کے طور پر زبان کم مایہ ہے یا شاعر یا اویب کوایے عجز کا اعتراف ہے۔ چونکہ جدیدیت خودشہری لینڈ سکیپ سے جڑ کررہ گئ تھی اس لیے برگا نگی کا تصور جدیدیت پندادب میں کلیشے ین گیا۔ پھر یہ بھی کہ بڑھتی ہوئی بیگا تھی انسانی انفرادیت اور شناخت کومسکلہ بنا دیتی ہے۔'' میں کون ہوں؟'' یہ سوال جدیدیت پہند مصنفین کو بار بار تک کرتا ہے۔ ما بعد جدیدیت کی اصطلاح انگتان اور امریکہ کے تقیدی مباحث میں + 190ء اور + 191ء کے درمیان داخل ہوئی اور + 191ء کے بعد اس کے اثر ورسورخ میں اضافہ ہوا۔ ما بعد جدیدیت کا دائرہ جدیدیت سے وسیع ہے اور وہ عمومی انسانی صورت حال یا معاشرے کو بطور کلیت نظر میں رکھتی ہے۔ فرانسیسی مفکر لیوتارد کے بقول ما بعد جدیدیت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلوتو دوسری عالمی جنگ کے بعد سامنے آنے والے غیر حقیقت بہندانہ اور غیررواین ادب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے میں ایسے اوب کی نشاندہی کی گئی ہے جس نے بعض جدیدیت بیندانہ خصائص کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ تیسرا پہلوہ ۱۹۵ء کے بعد کی سر مایہ دارانہ دنیا میں اس عمومی انسانی صورتِ حال کا جائزہ لیتا ہے جس نے زندگی، ثقافت، فنون اور اوب، آئیڈیالو جی، سب کو اپنی لبیٹ میں لے لیا ہے۔ لیوتارد یہ بھی کہتا ہے کہ بہت اوب، آئیڈیالو جی، سب کو اپنی لبیٹ میں لے لیا ہے۔ لیوتارد یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سے سائنس دانوں کے زندیک علم کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے سائنسی علم۔ لیکن علم کی سب سے اہم شکل، یعنی اپنی ذات کا علم یا عرفان، سائنسی نہیں ہے۔ لیوتارد سائنس کے خلاف نہیں۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ علم کے اور ذرائع بھی ہیں اور لیوتارد سائنس سے جامید نہیں رہی جاسکتی کہ وہ بھی ان فلے نانہ مسائل کا کوئی کھمل جواب سائنس سے یہ امید نہیں رہیش ہیں۔

ما بعد جدیدیت بھی کردار اور پلاٹ کو مستر دکرتی ہے بلکہ کہتی ہے کہ معنی بذات خودا کی مہمل واہمہ ہے۔ دنیا کو سمجھنے کی کوشش بھی فضول ہے بلکہ دنیا جیسی کوئی شدات خودا کی مہمل واہمہ ہے۔ دنیا کو سمجھنے کے کوشش بھی فضول ہے بند ان تبدیلیوں سے خاکف نہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی دئیا جس لا رہی ہے۔ وہ ان تبدیلیوں سے نباہ کرنے میں مضا کہ نہیں جھتے ۔ وہ قبول عام کو شقیر کی نظر سے نہیں دیکھتے ۔ ایک اور خاصیت یہ ہے کہ لکھنے والے کے لیے لکھنے کا عمل لفظوں یا اسلوب سے کھلتے رہنے کا خاصیت یہ ہے کہ لکھنے والے کے لیے لکھنے کا عمل لفظوں یا اسلوب سے کھلتے رہنے کا مترادف بن گیا ہے۔ وہ فکش سے ماوراحقیقت کو بیان کرنے کا خدخواہش مند ہے مترادف بن گیا ہے۔ وہ فکش سے ماوراحقیقت کو بیان کرنے کا خدخواہش مند ہے مترادف بن گیا ہے۔ وہ فکش سے ماوراحقیقت کو بیان کرنے کا خدخواہش مند ہے دائی سے دابلے دو ایک ہے۔

ندکورہ بالا تھر بحات ہے، جو بہرحال تشنہ ہیں، بیا ندازہ ہو جانا چاہے کہ جدیدیت نے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت اور دینی روایت میں بہت بُعد ہے۔ جدیدیت نے جن افکار کوجنم دیا ہے ان کے بارے میں اردو میں محمد حسن عسکری کی ایک کتاب موجود ہے۔البتہ اس کا انتہا در ہے کا ایجاز طلبہ کے لیے مشکلات بیدا کرسکتا ہے۔

### Myth

### 3

# اسطوره (جمع: اساطير)، ديو مالا ،صنميات ،علم الاصنام

"مبتھ" کی جامع تعریف علاء کومشکل محسوس ہوئی۔ تاہم ایک عالم کے بقول درست تعریف کے قریب یہ بیان ہوسکتا ہے کہ "معتم" ایک مقدس کہانی بیان کرتی ہے۔ کوئی ایبا وقوعہ جوقد یم یا اوائلی زمانے میں ہوا، وہ حکایاتی زمانہ جب سب کھے شروع ہوا تخلیق کا ئنات، دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں جومختلف تہذیبوں میں نسل بہ نسل سینہ بہسینہ زبانی روایت کے ذریعے سفر کرتی رہیں اور اُن تہذیوں میں انھیں مقدس یا زہبی حیثیت دی گئے۔ بوٹانی اور ہندی اساطیر تو مشہور ہیں لیکن اساطیر کا دائرہ چھوٹے بڑے ہرانسانی گروہ میں کی شکی شکل میں موجود ہے۔ بیاساطیر بتاتی ہیں کہ س طرح مافوق الفطرت استنول کے افعال کی وجہ سے کا نئات یا حقیقت کا ظہور ہوا، چیزیں کیسے وجود میں آئیں یا ممکن ہوئیں۔ بیاساطیر اینے مانے والوں کے لیے ہرسوال کا جواب ہیں۔اساطیر کا کوئی ایک مصنف نہیں۔شروع کہیں ہے بھی ہوں بیردایت کے طور پرموجود رہی ہیں۔ جب اساطیر سنائی جاتی ہیں تو سننے والے دراصل غیب کی طرف سے آنے والا ایک پیغام سنتے ہیں چنانچہ اعتقادر کھنے والوں کے لیے بیکی مافوق الفطرت سطح سے مربوط ہیں۔اساطیر اعتقاد رکھنے والوں کے

لیے کا نات کے بارے میں سوالوں کا جواب فراہم بھی کرتی ہیں اور روزم و زندگی گزار نے کے لیے اقد ارکا ایک نظام بھی تشکیل دیتی ہیں، ان کی ساجی زندگی کومکن اور بامعنی بناتی ہیں۔ او بیات اور فنونِ لطیفہ بھی اساطیری علامات اور خستم الوں ہی ہے قوت اور معنویت حاصل کرتے ہیں۔ جدید دور میں اساطیر کوخلاف عقل کہہ کر رد بھی کیا جاتا رہا اور انھیں انسان کے عالم طفلی کا ایک مظہر قرار دے کر برے ڈالنے کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن اسی دور میں انھرو بولوجی، نفیات اور ساجیات ڈالنے کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن اسی دور میں انھرو بولوجی، نفیات اور ساجیات کے عالموں نے ان کی معنویت کی گہرائیاں بھی کھٹگالیں۔ اساطیر کی تشریح کے متعدد مکا تیب فکر سامنے آئے۔ جیمز فریز رہے لیوی اسٹراس، یونگ سے جوزف متعدد مکا تیب فکر سامنے آئے۔ جیمز فریز رہے لیوی اسٹراس، یونگ سے جوزف کے مسلما اور مرسیا ایلیا داور بعد کے علاء تک اساطیر شناسی کا بہت وسیع دائرہ ہے۔



Scanned by CamScanner

# Narrator

## راوي

افلاطون اور ارسطونے تین قتم کے راویوں کی نشاندہی کی ہے۔ایک تو متکلم، جوتمام بات خود ہی بیان کرتا جائے۔ دوسرارادی خود نہیں بولتا بلکہ بیزظا ہر کرتا ہے کہ سمی دوسر سے یا دوسروں کی زبانی بات کر رہا ہے۔ تیسرارادی بھی خود بولتا ہے، بھی سمی اور کی زبانی اپنامانی الضمیر ادا کرتا ہے۔
میں اور کی زبانی اپنامانی الضمیر ادا کرتا ہے۔
جوکوئی بھی قصہ کہانی یا واقعہ بیان کرنا جا متا ہے وہ مان کا تا خان این ہیں ،

جوکوئی بھی قصہ کہانی یا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ بیانیہ کا آغازا پی آواز سے

کرتا ہے۔ گھر کی اور کی آواز بیانیے بیس شامل ہو جاتی ہے اور آگے چل کراس

دوسرے دادی کی آواز بیس کی اور کی آواز آملتی ہے اور بیسلسلہ آواز در آواز چلتا

دوسرے دادی کی آواز بیس کی اور کی آواز آملتی ہے اور بیسلسلہ آواز در آواز چلتا

دما ہے۔ دراصل واحد مسلم کو اول تا آخر بطور راوی برقر ار رکھنے کے لیے بوی

مہارت درکار ہے۔ پیطریت کار راوی پر بہت ی پابندیاں بھی عائد کر دیتا ہے۔ ای

ہمارت درکار ہے۔ پیطریت کار راوی کی بہت ی پابندیاں بھی عائد کر دیتا ہے۔ ای

ہمتی بن کرا لگ بیشا اپنے کرداروں کے تمام افعال دیکھا اور باتیں سنتار ہتا ہے اور

ان کو لکھتا جا تا ہے۔ اردو بیس تیسری قتم کے راوی کی ایک مثال اقبال کی لظم' شکوہ دو ایکٹھی ای قبیل کا ہے۔

راوی کی ایک قتم وہ بھی ہے جو بھی بھولتا نہیں کہ وہ بنفس نفیس قصہ بیان کر رہا

راوی کی ایک قتم وہ بھی ہے جو بھی بھولتا نہیں کہ وہ بنفس نفیس قصہ بیان کر رہا

ہے۔ ہی نہیں، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ قاری بھی ہرگز اس امرکوفراموش نہ کرے۔ اس فرض ہے وہ کوئی مانوس اور روایتی طرز اختیار کرنے کی بجائے نامانوس اور چونکا دینے والا انداز اپناتا ہے۔ اس کے بعد وہ فکشن اور اس حقیقت کے مابین، جس کی عکای کا دعو کی فکشن میں کیا گیا ہے، عدم مطابقت کو بے نقاب کرتا رہتا ہے۔ کویا اپنا نما تہ خوداڑ اتا ہے اور قاری کے صبر اور ذہانت کا امتحان بھی لیتا ہے۔ انگریزی اوب شیاس کی بہترین مثال لارنس سٹرن کا ناول ''ٹرسٹریم شینڈی' ہے۔

رادی اور بیانیہ کے درمیان عدم مطابقت یا ہیر پھیر کو بعض جدید ناول نگاروں
نے حزید فیج دار اور معما آسا بنا دیا ہے۔ مثلاً فرانسی مصنف، اندرے ژید، نے
'' جعل ساز' کے نام سے ایک ناول لکھا۔ بیناول ایک ناول نگار کا روز نامچہ ہو ایک ایک ایک اول نگار کا روز نامچہ ہو کے
ایک ایسے ناول نگار کے بارے میں ناول لکھ رہا ہے جوخود ناول قلم بند کرتے ہو ہے
روز نامچہ لکھتا رہتا ہے۔ ایسے الجھاؤ بعض دفعہ کھیل میں بدل جاتے ہیں۔ مصنف بطور راوی فکشن کے تقاضول پر توجہ دینے کی بجائے کھیل سے نباہ کرتے رہنے پر فیادہ آبادہ نظر آبا ہے۔

### **Naturalism**

## فطرت پسندی

فطرت پندی کو اگر غلو آمیز حقیقت پندی سمجما جائے تو بے جانہ ہوگا۔ فطرت پندی سے بیمراد بھی لی جاسکتی ہے کہ شاعر یا فکشن نگار مظاہر فطرت کے حسن كادل داده ہے۔ليكن اس تعريف كواب محض ثانوى حيثيت حاصل ہے۔ ادب میں، بالخصوص فکشن نگاری میں، فطرت ببندی کا اس وقت جرحا ہوا جب انیسویں صدی میں چونکا دینے والے نزاعی سائنسی تصورات اور معاشرتی تج یے کے نے امکانات سامنے آئے۔ جو ادیب قطرت ببندی کی راہ پر چلنا چاہتے تھے اور زندگی کی نئ تعبیروں کے جو یا تھے ان کی توجہ معاشرتی ماحول کی عکای پر مرکوز ہوگئے۔ان کی نظر معاشرے کی کمیوں اور نا ہمواریوں اور انسانوں کی خامیوں یر جی رہی۔انیانیت کو فطرت پیندانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والوں کا جھکاؤ داخلیت کی طرف تقاادران کی تحریروں ٹی ایک خاص وقتع کی حزن آمیزمتانت یائی جاتی تھی۔ فطرت پندانه ناول لکفته والول شی اولیت کا سمرا تو شاید گون کور (Goncourt) برادران کے سر بندھے کین اس طرز کی ناول نگاری کا بے تا ج بادشاہ زولا (Zola) بی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ زولانے انیسویں صدی کے آخر میں ان نظریات کے پرچار کے لیے متعدد ناول لکھے جن کو وہ معاشرے کا بوست کندہ

المال آرنے کے لیے موزوں متا تھا۔ اس کی رائے میں ماحول اور موروثی المال کا تعین ہوتا تھا۔ زولا کے خیال میں ناول نگار پرلازم علی در کا در المال کا تعین ہوتا تھا۔ زولا کے خیال میں ناول نگار پرلازم عالی معاشر کوای طرح چر بھاڑ کرد کھے جسے ڈاکٹر لاشوں کو چرتے ماشر کے ماشر کوای طرح چر بھاڑ کرد کھے جسے ڈاکٹر لاشوں کو چرتے ما المجان كاولوں ميں بہت كھاليا ہے جے سنسى خيز اور ميلو دُراما كى كہا المانی زندگی کے گھٹیا اور نا گوار پہلوؤں کے گھٹیا اور نا گوار پہلوؤں انسانی زندگی کے گھٹیا اور نا گوار پہلوؤں مرد عناده نظر رکھا ہے۔ وہ ہمیں ایے لوگ دکھاتا ہے جو مراعات سے اللاس كار عادك موس بين، جن كى زندگى ميس بدصورتى اور بيارى كے ما يونس اكر معاشر ع كا به تعصّبانه جائزه ليا جائے تو پتا چلے كا كه خوش آيند الله الله الله المراور على المرادر على المرادر على المراد على الم بالراما كارتى فطرت پندى كا قائل ہووہ دنیا كى اور كيا تصوير دكھا سكتا ہے؟ دولا کے ناولوں میں بہت ہے جھول ہیں لیکن ان میں معاشرے کی جوسیمالی الرسال کیفیت نظر آتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ زولا سے بہت سے فکشن نگار الدارالا كار حار مور ال من السن ، سرع برگ، چيخوف، باو منمن ، گوركي، درال زر (Dreiser) اور شیفن کرین قابل ذکر ہیں۔

# New Criticism نئ تقيد

''نی تقید''کی اصطلاح بیسویں صدی کی امریکی تقید کے ایک ایسے رُبھان
کے لیے استعال کی جاتی ہے جو بالخصوص ۱۹۴۰ء سے ۱۹۲۰ء تک امریکی یو نیورسٹیوں
اوراد بی حلقوں میں بہت مقبول رہا۔ اس رُبھان کے اثرات برطانیہ اور بعض دیگر
ممالک کی تقید پر بھی مرتب ہوے اور آج بھی، جب کہ اس کی مقبولیت بہت کم
ہوگئ ہے، اس کی اجمیت اور مطالعہ ادب میں اس طریقِ کارکی افادیت کو بہر طور
محسوں کیا جاتا ہے۔

''نی تقید' کی اصطلاح کورائج کرنے میں امریکی تاقد اور شاعر جان کرو رئیس امریکی تاقد اور شاعر جان کرو رئیس (نیو کرٹسزم' ، مطبوعہ ۱۹۹۱ء) کا کاب (''نیو کرٹسزم' ، مطبوعہ ۱۹۳۱ء) کا اللہ مصر ہے۔ کلی اینتھ بروس (Cleanth Brooks) اور روبرٹ بین وارن مایاں مصر ہے۔ کلی اینتھ بروس (Robert Penn Warren) کی مشہور تالیف'' انڈرسٹینڈ تگ بوئٹری' نے اس کر جان کو کمتی طقوں میں مقبول بنایا۔ یہ ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی اور اس میں ادب یا کھوس شاعری کے مطالع کے جو اُصول سامنے لائے گئے تھے وہ امریکی یا نورسٹیوں میں مطالع کے بنیادی اور لازی اُصول بن گئے۔ بچھای انداز کی ایورسٹیوں میں مطالع کے بنیادی اور لازی اُصول بن گئے۔ بچھای انداز کی ایمیت رنے ویلک (Austin Warren) اور آسٹن وارن (Austin Warren) کی

کتاب "تھیوری آف لڑیج" کی بھی ہے۔ "نٹی تقید" اگرچہ ایک امری او بی مظہر ہے۔ گراس کا کچھ رشتہ بیبویں صدی کے بعض برطانوی نقادوں سے بھی تکا ہے۔ چنانچہ آئی اے رچر ڈز،ٹی ایس ایلیٹ، ولیم ایمیسن (ایف آر لیوس کے بعض تنقیدی رویے بھی) کے نام اس ضمن لیے جاتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کا یہ نظریہ کہ تنقید شاعری پر ہونی چاہیے شاعر پر نہیں اور رچر ڈز کاعملی تنقید (پر یکٹیکل کر ٹسزم) کا وہ طریقہ جس میں طلبہ کوظم کی تشریح کے لیے کہا جاتا تھا مگر شاعر کا نام نہیں بتایا جاتا تھا، طریقہ جس میں طلبہ کوظم کی تشریح کے لیے کہا جاتا تھا مگر شاعر کا نام نہیں بتایا جاتا تھا، اس طرح کے تصورات کی حد تک" نئی تنقید" کے دبستان سے وابستہ ناقدین کے اوجود اس طرح کے تقدید کی اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس تنقیدی رُد جان کی اصل شکل امریکہ میں نگلی جب ۱۹۲ء کے بعد پچھ نقادوں نے محسوں کیا کہ تنقید، فن کار کی سوائے یا اُس کے سابق پس منظریا بعد پچھ نقادوں نے محسوں کیا کہ تنقید، فن کار کی سوائے یا اُس کے سابق پس منظریا بعد پچھ نقادوں نے محسوں کیا کہ تنقید، فن کار کی سوائے یا اُس کے سابق پس منظریا بعد پچھ نقادوں نے محسوں کیا کہ تنقید، فن کار کی سوائے یا اُس کے سابق پس منظریا بعد پچھ نقادوں نے محسوں کیا کہ تنقید، فن کار کی سوائے یا اُس کے سابق پس منظریا بعد پچھ نقادوں نے محسوں کیا کہ تنقید، فن کار کی سوائے یا اُس کے سابق پس منظریا بعد پھر نظر انداز کیا جاتا ہے۔

جن ناقدین کواس رُ جھان کے اہم ترین نمائندے سمجھاجاتا ہے اُن میں جان کروریشم کی اینتھ بروک ،روبرٹ پین وارن ، آرپی بلیک مور (R.P. Blackmur)، ولیم کے ومسٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کی اینتھ بروک الیان میٹ (Allen Tate) ، ولیم کے ومسٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کی اینتھ بروک نے نے اپنی تصنیف The Well-wrought Urn میں انگریزی شاعری کے جو تجزیاتی مطالع کیے ہیں وہ اکثر مکتبی طلقوں ہیں اس رُ بھان کا نقطہ عروج قرار دیے گئے ہیں۔ خکورہ بالا ناقدین میں سے پھھائی دہشتان سے وابستہ کیے جانے برمعرض ہیں۔ خکورہ بالا ناقدین میں سے پھھائی دہشتان سے وابستہ کے جانے برمعرض ہیں مربعی ہوے لیکن مماثلات اسٹے ہیں کہ اٹھیں اس سے الگ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ بھی ہوے لیکن مماثلات اسٹے ہیں کہ اٹھیں اس سے الگ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ بھی ہوے لیکن مماثلات اسٹے ہیں کہ اٹھیں اس سے الگ سمجھنا بھی میں مگر بعض بنے ناقدین'' انفرادی طور پر ایک دومرے سے مختلف بھی ہیں مگر بعض بنیادی اُصولوں کی نشاند ہی ایم انگی بنیادی اُصولوں میں ایک دومرے سے مماثل ہیں۔ اِن اُصولوں کی نشاند ہی ایم انگی بنیادی اُصولوں کی نشاند ہی ایم انگی ہیں۔ اِن اُصولوں کی نشاند ہی ایم انگی بنیادی اُصولوں کی نشاند ہی ایم انگی ہیں۔ اِن اُصولوں کی نشاند ہی ایم انگی ہیں۔

ايرامزنے يوں كى ہے:

لقم کو صرف لقم کے طور پر لیعن ایک معروضی حقیقت (Object) کے طور پر ر کمنا۔ ایلیٹ کے الفاظ میں شاعری کوشاعری سجھنا، کچھاور شے نہ مجھنا (مثلًا فلیفہ، ا جی دستاویز کے طور پر لینا مناسب نہیں)۔جان کرورینسم نے بھی لکھا ہے کہ تنقید كا پہلا أصول يہ ہے كەن بارے كوخودملفى سمجما جائے۔ تقيدمعروضى مونى جا ہے اوراے''آ بجکٹ' ہی کا بیان کرنا جا ہے۔''نی تنقید'' کے طریق کار میں فن کار کی سوائح، ساجی ماحول یانظم کے قاری پرنفسیاتی اثرات کی اہمیت نہیں۔وہ پیر کہتے ہیں کہ بیرسب کھے تھیل یافتہ فن پارے کے اپنے اندر ہی موجود ہوتا ہے اور تشریح ای متن سے ہونی جا ہے نہ کہ قلم سے باہرنکل کرمعلومات تلاش کی جائیں۔ متن کا قری مطالعہ (close reading) تعنی متن کے اجزاء کا باریک بنی ہے مغصل مطالعہ۔ان اجزاء کے آپس میں رشتے کی گہری سطحوں کو پیجاننا۔ادب کی ایک خاص طرح کی زبان ہے جو سائنس اور منطق کی زبان سے الگ ہے۔اد بی تقید کو ادب کی خاص طرح کی زبان کو سمجھنا جاہے۔ Paradox اور ابہام (Ambiguity) کی مختلف سطحوں کا دھیان رکھنا جا ہے اور نظم کی امیجری، علامات اور لسانی باریکیوں برغور کرنا چاہیے۔" نے ناقدین" ہیئت اور معانی کو دوالگ اشیاء ہیں مجھتے ہیں۔معانی اور بیئت ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں اور ناقد کو انھیں الگ جيس كرنا جا ہے۔ دراصل" في ناقد ين" نامياتى وحدت (Organic Unity) ك قائل بين -فن يارے ك مختلف صف ايك نامياتي كل بين-" نے تاقدین' اصناف کے فرق کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے۔ ہر طرح کا ادب خواه بیانیه دو یا ڈرامائی یا غنائی، اُس کی بنیا دالفاظ، تمثالوں (امیجز) اور علامات پر ہو، كردارون يا بلاث يرنبين - من نقاد كہتے ہيں كدادب كے بيانى عناصر (الفاظ، تمثال، علامت) بالعموم کی مرکزی موضوع (تھیم) کے گرد جمع کیے جاتے ہیں اور Paradox کو ایسی ساخت میں ظاہر کیا جاتا ہے جو بظاہر کا جاتا ہے جو بظاہر کا فی قو تو ل (Opposed Forces) میں تو ازن پیدا کرتی ہیں۔

"نئ تقید" تقریباً دو د ہائیون تک بہت مقبول رہی مگر اس پر بہت ہے اعتراضات ہوتے رہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ بیددوروہ تھاجب امریکہ میں انقلالی خیالات زور پکڑ رہے تھے۔ نے ناقدین نے ساجی ماحول کی اہمیت کونظر انداز کر کے دراصل ادب کی انقلابی قوت کوختم کرنے کی کوشش کی۔اس من میں ہے بھی کہا گیا ہے کہ '' نے ناقدین'' میں سے اکثر امریکہ کے جنوب (South) کے علاتوں سے تعلق رکھتے تھے۔اُن کا پس منظرز رعی معاشرہ تھا۔ چنانچہ ان میں خاص طرح کی رجعت پیندی تھی اوراس کا شاخساندان کا تقیدی طریقہ بھی ہے۔ اس سای اورساجی رُخ سے ہٹ کر اگر اولی سطح پر دیکھا جائے تو "خ ناقدین" کو" بیئت پرتی" اور" جمال پرتی" کا طعنہ دیا گیا (گر جمال پرتی کے خمن مِن پیضرور یا در ہے کہ'' نئے ناقدین'' کا انداز موضوعی یا تاثراتی نہیں وہ تو معروضی تقید کے علمبردار تھے)۔ بیاعتراض بھی ہوا کہ دنی تقید "مخقرنظموں کی نامیاتی وحدت کی تلاش میں تو کسی حد تک کامیاب ہوتی ہے مگر دوسری طرح کی اولی سطحوں براس كازورنوك جاتا ب كينه برك نے كلى اينتھ بروكس يراعتراض كيا ہے كہ جب وہ فا کنر کے ناولوں کا گیزیہ کرتے ہیں تو امریکہ کے جنوب (جوان ناولوں کا ہی منظر ے) کے مناظر اور سابق ماحول کو بھی بیان کرنے لگتے ہیں۔ گویا افسانے اور ناول میں جوساجی سیاق وسیاق آجاتا ہے اُس سے بیدنقاد بھی نے نہیں سکتے مخفرنظمیں، جن میں المیجری اور لسانی سطحوں تک رہنا آسان ہے، وہاں تو کام چل جاتا ہے لیکن افسانے اور ناول جیسی اصناف کے مطالع میں ان نقادوں کو بھی اس دائرے سے

لکنا پرتا ہے۔ کینتھ برک نے تو طزیہ انداز میں یہ بھی کہا ہے کہ ہیں ایا تو نہیں کہ يهالكلينته بروكس كادبي أصولول بر"علاقائي عصبيت" غالب آگئ مو-"نی تقید" پراعتراضات کا ایک پُر زور دفاع رنے دیلک نے اپنی تصنیف "اے ہٹری آف ماڈرن کرٹمزم" میں کیا ہے (دیکھیے ان کی جلد ششم جس میں امریکی ناقدین کابیان ہے)۔ویلک کے خیال میں نی تقید پراکٹر اعتراضات غلط فہی کا بھیجہ ہیں اور'' نے ناقدین' نے جن بنیادی اُصولوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ادبی مطالعے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ۱۹۵۰ء کے بعد امریکی تقید میں مظہریاتی تقید (Phenomenological Criticism) کا کچھزور ہوا گردی پندرہ بری کے بعد بور بی (بالخصوص فرانسیسی) "تھیوری" نے" نی تقید" کو پچھاڑ دیا۔جس طرح بشتر امر کی یونیورسٹیوں نے بھی نئ تقید کواد بی تجزیے کے لیے پوری طرح قبول کر لیا تھا اب اُی طرح ہرطرف سے"ساختیاتی مطالع" کی صدائیں آنے لگیں۔لفظ "نی" تو "نی تقید" کی اصطلاح کا بنیادی جزو ہے تا ہم نی تقید کا لفظ کسی مضمون میں آئے تو طلبہ کواس امر کا دھیان بھی رکھنا جاہیے کہ یہاں عام سطح پر معاصر تقید مراد ہے یا''نی تقید'' کے دبستان کا تذکرہ ہورہا ہے۔

# Novel ناول

ناول کا لفظ نوویلا (novella) کی بدلی ہوئی شکل ہے۔اطالوی میں نوویلا کا مطلب" كہانی یا ذراس خر" تھا (بیروئی لفظ ہے جونو بلاكی صورت میں اردو میں موجود ے) \_ نوویلا سے مراد وہ مختفر نثری قصے ہیں جو تیرھویں صدی عیسویں میں اطالیہ میں سامنے آنے شروع ہو ہے۔ شایدان کوجدت سمجھا گیا ہو۔اس لیے بینام دیا گیا۔ پی بھی ممکن ہے کہ مشرق میں ، خاص طور پرعرب ملکوں میں ، رائج قصوں کو پڑھ یا س کر اس طرح کی قصہ نویسی کی پذیرائی ہوئی ہو۔ نوویلا کی سب سے منجھی ہوئی اور شکفتہ مثال بوکا چیو (۱۳۱۳ء - ۱۳۷۵ء) کی کہانیوں کا مجموعہ Decameron ہے۔ افسانے کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع تعریف ممکن نہیں۔ یہ کہ سکتے ہیں کہ جس تھے کا بیانی نثر میں ہواور طوالت کا حال ہووہ ناول ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی طوالت کا کوئی بیانداییا نہیں جس پرسب متفق ہوں۔ ناول ڈیڑھ سو سفحوں کا بھی ہوسکتا ہے اور اس کی ضخامت ہزاروں صفحوں پر بھی محیط ہوسکتی ہے۔اس میں غضب کا تنوع پایا جاتا ہے اور مضمر امکانات کی کوئی حد نہیں۔انتہا یہ کہ اس کا نثر میں ہونا بھی لازم نہیں ہے۔ بہت سے طویل منظوم بیانیوں کو ناول کہد دیا جاتا ہے۔اس ضمن میں ہومر کی Odyssey ، چامر کی Troilus and Criseyde اور پشکن کی Eugen موت میں تو مشکل ہے ہے کہ ایسے ناول میں واقعات کی تسلسل سے وارو ہوت میں تو مشکل ہے ہے کہ ایسے ناول بھی مل جائیں گے جن میں واقعہ نام کی کوئی چرموجود ہی نہیں ۔ اگر کہیں کہ ناول کرداروں کے نگراؤ سے وجود میں آتا ہے تو شعور کی تشنیک ابنانے والے ناول میں شاید ایک ہی کردار ملے ۔ ناول کی جس مختر کر فیر تسلی بخش تعریف پر اتفاق کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تخیل کو بروئے کار لائے بغیر ناول نہیں کھا جا سکتا ۔ طویل قصے تو پہلے بھی موجود تھے۔ اس لیے ناول میں نیا بغیر ناول نہیں کھا جا سکتا ۔ طویل قصے تو پہلے بھی موجود تھے۔ اس لیے ناول اولی افق پر کیا تھا؟ اس نے پن کو شاید اب محسوس کرنا مشکل ہولیکن جب ناول اولی افق پر تارہ وا تھا اور بینی بات تھی۔ تارہ تازہ تھے۔ ان کے کردار اور تھا۔ کہانی ، داستان اور مشنوی زمان و مکان کی قید سے آزاد تھے۔ ان کے کردار اور ماحل بڑی حد تک خیالی ہوتے تھے۔ اس کے برخلاف ناول نگارا پئے گردو پیش اور ماحل بڑی حد تک خیالی ہوتے تھے۔ اس کے برخلاف ناول نگارا پئے گردو پیش اور ماحل ان فضا پر نظر رکھتا تھا۔

جب اول گاتریف کے بارے میں اتفاق نہ ہوتو اس کی تاریخ بیان کرنے میں کی داستان یا بعض قدیم مصری قصوں کو ناول سمجھا مانے یا باول جس محصری آل ہے۔ گلگا میش کی داستان یا بعض قدیم مصری قصوں کو ناول سمجھا مانے یا باول کا بعض محصر ناول قدیم یونانی ادب میں بھی ملتے ہیں۔ رومن مصنف، میرویوں (م ۲۷۰) نے Satyricon کے نام سے ناول لکھا تھا جو نٹر اور نظم کا آمیختہ ہاول میں میت ختی ہو۔ میناول نامکمل مان میں بہت شخیم ہو۔ مالت میں دستاہ ہے اور میں ممکن ہے اسٹرا میں بہت شخیم ہو۔ میں ناول کو مزاج کے استبار سے جدیدیت کا اوّ لین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے وہ مغرب میں بین جاپان میں لکھا گیا تھا۔ لیڈی موراسا کی نے ۱۹۰۰ء کے لگ بھگ مخرب میں بین جاپان میں لکھا گیا تھا۔ لیڈی موراسا کی نے ۱۹۰۰ء کے لگ بھگ دو گئی کی کہانی'' کے نام سے جو ناول لکھا وہ شیخے معنی میں بجو جہ ہے۔ یورپ میں جس بول کو مناول قرار دینا جا ہے وہ ناول کو مناول کو مادہ میں مثال قرار دینا جا ہے وہ ناول کو مناول کو مادہ میں مثال قرار دینا جا ہے وہ ناول کو مناول کو مادہ میں مثال قرار دینا جا ہے وہ ناول کو مناول کو مناول کی مناول کی مناول کی مناول کی بیا ہے اس صنف کی اولین مثال قرار دینا جا ہے وہ ناول کو مناول کی بیا ہے اس صنف کی اولین مثال قرار دینا جا ہے وہ مناول کو مناو

ہن لینڈ میں تیرھویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ اس کا نام ''نیال کا ساگا'' ہے۔
ہیانوی ناول''لا فارلیود نے تورمیس'' (۱۵۵۴ء) کو یورپ کا پہلا ناول کہا جاتا
ہے۔ رالجے اس سے پہلے فرانسیسی میں ایک ناول کھ چکا تھا لیکن اس کی تحریر، جو
ہیائے خود طزومزاح کا ایک بے محابا ہنگامہ ہے، حقیقت پیندی کے پاس بھی نہیں
ہیائے۔ ناول کی تاریخ میں سیروانتیس کا ''دون کیخو تے'' ایک سنگ میل کی حیثیت

اول کے فروغ کی ایک بڑی شرط ہے کہ قارئین کی خاصی تعداد موجود ہو۔

یورپ میں بیشرط نشاقِ ٹانیہ میں فن طباعت کے آغاز سے پوری ہوئی۔ کتابیں بری تعداد میں چھپنے گئیں۔ نتیجہ بیہ کہ کتابول کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ سرحویں صدی سے عداد میں چھپنے گئیں۔ نتیجہ بیہ کہ کتابول کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ سرحویں صدی سے عامل کی ترتی کی ابتدا ہوئی اور اٹھارویں صدی میں اسے غیر متزلزل ادبی مقام ماسل ہو گیا۔ انیسویں صدی ناول کے حق میں سنہری صدی تھی۔ جدیدادب میں ماسل ہو گیا۔ انیسویں صدی ناول کے حق میں سنہری صدی تھی۔ جدیدادب میں کسی صنف کو ناول جنتی مقبولیت حاصل نہیں۔

موجودہ دور میں ناول کا تنوع جرت ناک ہے۔ ہرت کا ناول پڑھنے کوئل سکتا

ہے۔ حقیقت پندانہ، رومانی، جذباتی، وراء واقعیت پندانہ، تجرباتی، نیم سوانحی،

گوتھک، مکا یمی، تاریخی، لفنگانہ، یوٹو پیائی، ویسٹرن (جس میں ریاستہائے متحدہ
امریکہ کے مغربی علاقے کے کا وُ ہوائز کے قصے ہوتے ہیں)، تانیثی، جاسوی، تقرلہ
سائنس فکشن، فینٹسی پخش، نفسیاتی، وجودی، ساجیاتی، شہری، دیمی، ہول ناک یا خالصتا
فراریت پند لڑکوں اور لڑکیوں اور بچوں کے لیے بھی ناول کھے جاتے ہیں۔

آخر میں ایک لطیفہ: اٹھارویں صدی کی آخری دہائی میں ایک نقاد نے بوے
وُثوتی سے کہا تھا کہ ناول ایے تمام امکانات ختم کر چکا ہے اور مرتی ہوئی صنف ہے۔

#### Ode

### اوڈ/نشیدہ

ایک صنف یخن جس کا دائر ، مغربی ادب تک محدود ہے۔مشرقی ادب میں کسی زبان نے اے اپنانے کا تکلف نہیں کیا۔جس یونانی لفظ سے اس کا انگریزی نام اخذ کیا گیا ہے ال كمعنى كيت بين معنى كومي نظر ركها جائے تواس كا ترجمة "نشيدة" كيا جاسكتا ہے۔ ای اصل میں اوڈ غنائی نظم ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ غنائی نظمیں بالعموم مختصر ہوتی ہیں۔اوڈ قدرے طوالت رکھتی ہے۔اس کے بندوں کوقوافی اور ارکان کی کمی بیٹی کے اعتبارے خاصے پیچیدہ انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ کہر اور اسلوب يُر كلوه موتا ہے۔ اوڈ كوالى غنائى نظم سمجھنا جاسي جس ميں بردى شان وشوكت يائى جائے۔اوڈ کی دوئشمیں ہیں۔ایک رسمی یا خارجی، دوسری بھی یا داخلی۔رسمی اوڈ کسی خاص موقع براکھی جاتی ہے: مثلاً کسی واقع پر جوتو می یا ملکی طور پر اہم ہو یا جس میں کی کا سال گرہ عروی یا وفات کو پیش نظر رکھ کریرُ تکلف انداز میں اظہارِ خیال کیا کیا ہو۔ تی یا داخلی اوڈ میں احساس کی شدت نمایاں ہوتی ہے اور کسی ذاتی واردات یا قلبی کیفیت کوادا کیا جاتا ہے۔ حسن بیان پرزور ہوتا ہے۔ پیصنف کلا کی بونانی اور رومن ادب کی دین ہے۔ بونانی میں پندا روس اور لاطین میں ہوریس نے اس صنف میں اپنا کمال دکھایا ہے۔ انگریزی ادب میں ڈرائڈن، ورڈ زورتھ، شیلی اور کیٹس کااس وضع کا کلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

### Orientalism

### استشراقيت

استراتیت سے مرادیہ ہے کہ مشرق کے مغربی ماہروں لعنی متشرقوں کے زد یک مشرقی ممالک، تبذیب، فنون اور ادب کی کیا اہمیت یا معنویت ہے۔ بروی یری مغرفی زبانوں میں مشرق کے بارے میں بہت زیادہ موادموجود ہے۔مشرقی معاملات پرنظرر کھنے کا آغاز نشاق ٹانیہ سے ہوا اور آج تک برے پانے پر جاری ے۔ شرق کے ہر پہلوکا جائزہ لیا گیا ہے۔ ادب ہویا سائنس، تاریخ ہویا جغرافیہ، تاریخ ہو پاساست، ساجی، لسانی پاانسانیاتی مسائل یا حقائق ہوں، کسی کوچھوڑ انہیں كيا- يه مشرق كويا الل مغرب بزور قلم وجود مين لائے ہيں۔اسے انھوں نے خود ہي دریافت اور قلم بند کیا،خود بی اس کی تعریف متعین کی اوراس کا تصور قائم کیا۔مشرقی زیالوں میں مغرب کے بارے میں اتنا موادنہیں ملا۔ مغرب کی اس مساعی پرمعروف فلسطینی مفکر، ایدورڈ سعید، نے اپنی کتاب "استشراقیت" (۱۹۷۸ء) میں کڑی گئتہ چینی کی۔ایڈورڈ سعید نے مضبوط دلائل کی مددے تا بت کیا کہ منتشرقین کی کاوشوں کے پیچھے بظاہر تو علمی تجسس کار فرما نظر آتا ہے تراصل میں وومغربی استعار کے آلبہ کار تھے اور ہیں اور ان کی تمام تگ و دواس لیے ہے کہ مغربی استعار کوحق بجانب ثابت کیا جائے اور مغرب کی بالا دسی کو دوام

بخشا جائے۔ایڈورڈ سعید کا کہنا ہے کہ مشرق کوایک وحدت سمجھنا محض لغویت ہے۔ مشرق میں بہت ی قومیں، مذہب، ثقافتیں، زبانیں، ادب اور فنون موجود ہیں اور ای جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔استشراقیت کے بیشتر مباحث ادھورے،متعقبانہ اور مربیانہ ہیں۔ پر اسرارمشرق کی ایک خیالی تصویر عینچی گئی ہے جس میں اہل مشرق کو کابل، دھوکے باز اور عقل دشمن دکھایا جاتا ہے۔متشرقین کی تحریروں سے عیاں ہے کہ مغرب مشرق کوتفوق اور تکبر کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے پیر جتانا جا ہتا ہو کہ صرف مغرب ہی کومعلوم ہے کہ کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے۔ان تحریروں کا بہت سا حصینسل پرستانه خیالات، بیوقو فانه ساده لوحی، زعم اور جہالت کا آئینه دار ہے۔ان غلطیوں کے مرتکب وہ بھی ہوے جھوں نے مشرق کوعرصے تک بہت قریب سے دیکھا تھا۔علاوہ ازیں، بہت سے منتشرق انھی خیالات کی جگالی کرتے رہے جوان کے پیش روقکم بند کر چکے تھے۔ گویا غلطیاں اور غلط فہمیاں دہرائی جاتی رہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مشرق کو جاننے کا دعویٰ کر کے منتشر قین نے پورپ کے لیے صرف ایک "غیر" وضع کیا۔مشرق کو ہوّا بنا دیا گیا۔ کسی حقیقی مشرتی شاخت کی نشاندہی کرنے کی بجائے ایک الیی شناخت قائم کی گئی جوصرف مغرب کومطلوب تھی۔ کسی قوم یانسل یا ملک کے انسانوں کو اجتماعی طور پر ''غیر'' قرار دینا آخیں انسانیت کے شرف سے محروم کرٹا ہے۔ اور جب کوئی ''غیرا تو گویا انسانیت ك زمر سے سے خارج ہو گیا۔ ال كرساتھ جوسلوك بھى كيا جائے روا ہے۔ ایدورڈ سعید کے نظریات کومن وعن سلیم نہ بھی کیا جائے تو بھی اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ استشراقیت کا ایک سیاس، استعاری اور استحصالی پہلوبھی ہے اور متشرقین کی تصانیف اور آرا برمحا کمہ دیتے وقت اس نکتے کوفراموش نہ کرنا جا ہے۔

### Parody

می ناعر باادیب کی پندیده لفظیات، اسلوب، اندازِ نظر، لب و لیجے اور می ناعر باادیب عی ماری اور اور ایروڈی کہلاتا ہے۔ طریق کاریہ ہے کہ شاعر یا اویب منگ کی منظم اتارتا پیروڈی کہلاتا ہے۔ طریق کاریہ ہے کہ شاعر یا اویب خالات کی منظم کی اور ایک کاریہ ہے کہ شاعر یا اویب خالات کی منظم کی اور ایک کاریہ ہے کہ شاعر یا اویب خالات کی منظم کی اور ایک کاریہ ہے کہ شاعر یا اویب کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی کہ اور کی اور کی کاریہ ہے کہ شاعر یا اویب کی منظم کی کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی کی منظم کی کی منظم کی منظم کی ک المان المان المائير ها بيداكر دى يا مبالغ ك ذريع اتنا چوكها كرؤالا كافوس من المائير ها بيداكر دى يا مبالغ كوز العالم المائير ها بيداكر دى يا مبالغ كوز العالم المائير ها المائير الما عضوال المال المورسامن آگئی اور خوبیال دب گئیں۔ ایسے شاعرول اور رابیال نمایال مورسامنے آگئی اور خوبیال دب گئیں۔ ایسے شاعرول اور رابیال نمایال میں ایس جنوں کی در ایس میں ایس کا میں کو کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا ر زایال مایال مایال مایال می جفیل پر شکوه زبان استعال کرنے یا خطابت اربیل کی پروڈی لکھنا آسان ہے جفیل پر شکوه زبان استعال کرنے یا خطابت اربیل کی پروڈی کھنا آسان ہے شون میں اور اکھ رائع رائع کا جو ساتھال کرنے یا خطابت الراسوب المستقدية موسكتا ہے كہ كى شاعر يا اويب كواس كى خاميوں سے پر چروں کا ایما کم ہی ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہی ہے کہ کی منظوم یا نثری مطلق کیا جائے۔ لیکن ایما کم ہی منظوم یا نثری ا این می میں کی ضیافت ِطبع کا سامان کیا جائے۔ اب ارے کا مشخراڑا کر قارئین کی ضیافت ِطبع کا سامان کیا جائے۔ اچی پروڈی لکھنا خاصامشکل ہے۔اس کے لیے ایک شرط لازی ہے اور وہ پر دودی اس شاعر باادیب کے کام کو، جس کی پیروڈی کھنی مقصود ہو، ب فرے بڑھا ہوتا کہ مفک نقل اصل سے قریب تر ہو۔ کم لوگ اس پر قاور الم الله كا دوس م لكھنے والے كو كلمل توجہ سے پڑھ كراس كے مخصوص رنگ كا المال ع إبالات بي وجه ع كه يهت كم لكف وال اجھے بيرودى نولس ان ہوے ہیں۔ بیروڈی کوایک طرح کی تنقید بھی قرار دیا جا سکتا ہے جس میں فرنجدہ انداز اپنا کرشاعروں اور ادبیوں سے چھٹر چھاڑ کی جاتی ہے۔ اددین کھیالال کورا در راجہ مہدی علی خال جرود کی لکھتے میں کامیاب رے ہیں۔ الهلام مدنی نے بھی عزیز احمر کے فکشن کی مضحک نقل اتاریے میں مہارت کا ثبوت دیا ہے۔

## Pastoral چوپانی شاعری شاعری

"یا ستورل" شاعری کا وہ انداز ہے جس میں گذریوں، گلہ، بانوں کی زندگی اور ماحل کی عکای کی جاتی تھی۔ "Pastor" لاطینی زبان میں گڈریے کو کہا جاتا ے۔ تیری صدی قبل سے کے بوتانی شاعرتھیو کریٹس (Theocritus) کواس انداز کا مانی قرار دیا جاتا ہے تھیو کریٹس نے اپن نظموں میں سسلی کے گڈریوں کی زندگی کو موضوع بنایا۔عظیم لاطینی شاعر درجل (Virgil) نے تھیو کریٹس کے گہرے اثرات تول کے \_ ورجل نے Ecologues میں جو یانی شاعری کی الیم وضعیں تخلیق کیں كه بعد من آنے دالے بہت سے شعراء نے ان كى پيروى كرتے ہوے شاعرى کے اس انداز کو یا قاعدہ روایت بنا دیا۔ دیہاتی زندگی کی کشش، فطرت کے مناظر، بھٹروں کے رپوڑ اور اس طرح کی گئی چیزیں ان نظموں کے ماحول کی شناخت بن النیں۔ گیت گاتے گذریے پرتفنع زندگی کے تضاد کے طور پر فطری زندگی کے مظہر بن گئے۔ان نظموں میں کی محبوب کی اُلفت کا ذکر بھی آتا تھا اور بہت ی نظمیں کی مجوب یا ساتھی کا مرثیہ بھی بن جاتی تھی۔ چنانچہ اُن کے لیے Pastoral Elegy کی الگ اصطلاح بھی موجود ہے۔ یوں تو چویانی شاعری کھوئی معصومیت اور سنہری فطری زندگی کی طرف

مراجعت کا ایک روی تھی مگر بعد میں اس میں عیسوی ندہب کی رمزیت بھی شامل ہوئی۔انیان کی کھوئی ہوئی جنت کی طرف مراجعت کی آرز دبھی اس منظر نامے کا صد بن كى (عيمائى يادريول كے ليے بھى Pastor كا لفظ استعال ہوتا ہے كويا وہ لوکوں کے شان ہیں)۔ ای کے ساتھ اس انداز کی شاعری میں بعض جگہ مثیلی اسلوب اورطنز نے بھی جگہ یائی۔ سپنر کی Shepherd's Calendar، جو ۹ کاء یں ملمی گئی،معروف ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اُس وقت تک شبانی شامری کے جتنے انداز موجود تھے پنرنے اُن سب سے کام لیا ہے۔سڈنی کے Arcadia میں رومانس کے عناصر نے بھی جگہ یائی ہے۔ یاستورل کیرک اور اراے بی کھے گئے شکیم کے مشہور ڈراے As You Like It کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادایک یاستورل رومانس پر ہے۔ یوپ کی Pastorals میں شاعرانہ صنعت کری کا کمال بھی ہے۔ جدید ناقد ولیم ایمیسن نے یاستورل کی اسطلاح کو وسعت دیے ہوئے ہرائی تخلیق کو'' یاستورل'' کی ذیل میں رکھا ہے جن میں شری زندگی کے پر تکلف اور تصنع آمیز انداز پر فطری زندگی کوتر جمح دیتے ہوے اُس کی طرف ملنے کا اشارہ کیا جائے۔ چنانچہ ایمیسن نے مارویل کی نظم The Garden کوای ذیل میں رکھا ہے۔اس اعتبارے دیکھا جائے تو ''یاستورل'' کے اثرات جدید دور تک آتے ہیں۔ جدید اُردولظم میں رومانی شعراء سے احمد ندیم قاسمی، مجید امجد اور دیگر کئی شعراء کی بہت ی تظمیں اس ذیل میں رکھی حاسکتی ہیں۔

## Phenomenological Criticism مظهری تقیر

### Geneva School

جيبيوا سكول

مظہریات ''فنومنالوجی''ایک جدیدفلسفیانہ طریقِ کارے جس کی بنیاد بیسوس صدی میں فلنی مسرل (Husserl) نے اُستوار کی۔ مسرل نے"اشاء کی طرف واليي" كا نضور ديا\_أس كا خيال تقاكه مظاهر كود يكفنے والا انھيں ايے شعور كى روشى میں دیکھتا ہے۔مظاہر میں ترتیب اور معنویت دیکھنے والے کے شعور کی بدولت ہی پیدا ہوتی ہے۔مشہورفلے مائیڈگر، سارتر اور میر لیو یوٹی بھی کسی نہ کسی طرح سرل ے متاثر ہوے اگرچہ اُنھول نے اسے حماب سے "مظہریات" کے تصور میں وسعت پیدا کی بلجیم کا اد بی نظریه ساز روش انگارڈن (Roman Ingardin) بھی "مظیریات" سے متاثر تھا۔ فرانسی مفکر Bachelard بھی مظیریات کا ثائن تھا۔ مظہریات کے تصورات سے جدید اوئی تقید بھی متاثر ہوئی۔ ژورژیو لے (Poulet) جیما برااد بی نقاد مظہریاتی تنقید کا اہم ترین ترجمان ہے۔مشہور امریکی ناقد ہے ہز طر (J. Hills Miller) بھی ایک عرصے تک یو لے کے زیر اثر رہا

ارج بعد میں دون ڈی کنسٹرکشن ' کی طرف چلا گیا۔ تقدی دبید اسکول اُس منتب قرکو کہا جاتا ہے جس سے وابستہ ناقدین کا نظن کی نہی انداز میں جیدوا کی جامعات یا دیگر اداروں سے رہا۔ اُن کے زیراڑ ہے دالے امریکی ناقدین کا شار بھی اس زمرے میں کیا جاتا ہے۔ ہے دالے امریکی ناقدین کا شار بھی اس زمرے میں کیا جاتا ہے۔ (Jean Pierre أركل ديمندُ (Marcel Raymond)، ژال ميرُ ريددُ Richard جیے کی نام ای مکتبِ تنقید سے وابستہ ہیں۔ پُو لے نے مغربی ادب میں ن کے تقور پرمعرکۃ الآراء کام کیا۔جیدیواسکول کے نقاد ''نی تقید'' کے ترجمانوں ے بیم متن کو اس کے سیاق وسیاق (Context) کا حصہ بچھتے ہیں اور شاعر کی مرانج، مكاتيب، ڈائرى وغيرہ كو بھى متن كى تفہيم كے ليے استعال كرتے ہیں۔ نيز سف کے کی ایک فن پارے کو تقیدی مرکز بنانے کے بجائے اس کے مجموعی کام کا هدینا کرد مکھتے ہیں۔ اُن کی دلچیسی مصنف کے شعور کے ساتھ ہے جوتمام مظاہر می دبط پیدا کرتا ہے اور معنویت کی نئی سطحیں اُچا گر کرتا ہے۔

## Prose Poem نثری نظم

لقم جو ہرطرح کی عروضی یا بندیوں سے آزاد ہواور نثر کے بیرائے میں کھی جائے۔ نظم کی مشکل مجی مغربی اوب کی دین ہے۔ نثری نظم کی وکالت کرنے والوں كاكہا ہے كہ برنہ ہونے كے باوجود ألي نظم ميں خيال يا جذبے كى وحدت بمى موجود ہوتی ہاورزبان و بیان کے آہک اور آرائش براوجہ دیے سے شعری کیفیت مجى پيدا ہوجاتی ہے۔اس كے علاوہ نثرى نظم كھنے والوں كابيد عوىٰ بھى ہے كہوہ الى شعری واردات کوتقریا من وعن بیان کرسکتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ انھیں این خیال کو بر کے تقاضے بورے کرنے کے لیے تو ژنا مروژنانہیں برتا اور شاعری کا امل جوہرسالم و ثابت رہتا ہے۔ان دعووں کا شیح یا غلط ہونا ایک الگ بحث ہے۔ اتنا یقین ہے کہ مل آزادی کی وجہ سے نثری نظم میں بڑی آسانی سے بے نظمی در آ عتی ہے۔ جدید اردوادب میں نشری نظم نے تھوڑی بہت قبولیت حاصل کی ہے۔ تاہم بہت سے ناقد اور قاری بلکہ خودشاعر مجی اسے نظم کا درجہ دینے برآ مادہ نہیں۔ ان كى رائے ميں يظمين محض نثر لطيف كانمونہ ہيں۔

#### Realism

### حقیقت اوا قعیت بیندی

سرِآغاز ایک وضاحت ضروری ہے۔ حقیقت پیندی ادبی اصطلاح ہے اور اسے ادبی سیاق و سباق ہی میں رہ کر سمجھنا پڑے گا۔ حقیقت پیندی زندگی یا معاشرے یا دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے۔ حقیقت پیندی کا بید و کا نہیں کہ وہ زندگی کی ہو بہو عکای کرتی ہے یا کرعتی ہے۔ حقیقت پیندمصنف زندگی کی بے کرانی سے اپنی پیند کے اجزاالگ کرتا ہے، ان پراپنی چھاپ لگاتا ہے اور انھیں من مانے انداز میں جو ٹتا جاتا ہے۔ جو پچھکی نے دیکھا اور سمجھا اور محسوں کیا اسے ہزمندی سے مرتب کرنے سے ایا فکشن وجود میں آتا ہے جو اصلیت کا تاثر دے سکتا ہے۔ سیسب نہ کیا جائے تو پچھ کھا نہیں جا سکتا ۔ معمولی سے معمولی آدمی کی زندگی بھی اتنی سے سب نہ کیا جائے تو پچھ کھا نہیں جا سکتا ۔ معمولی اور چیزوں سے اس طرح جڑی ہوتی سے کہ صرف ایک دن کے بیان کے لیے ہزاروں صفح درکار ہوں گے اور پھر بھی جو کھا جائے گا وہ زندگی کی ایک ادبی تھور یا تجبیر قرار پائے گا۔ حقیقت اپنی کلیت کھا جائے گا وہ زندگی کی ایک ادبی تھور یا تجبیر قرار پائے گا۔ حقیقت اپنی کلیت

موال پیرا ہوتا ہے کہ واقعہ کوئی سا ہو ہر دیکھنے والا اسے مختلف انداز سے دیکھتا اور بیان کرتا ہے۔ پھر حقیقت کہاں ہے اور حقیقت پبندی کیا بیچتی ہے؟ اس امکان

كورو بروركمنا جاہے كه برد يكھنے والا ائى جگه سيا ہے۔كوئى واحد خارجى حقيقت موجود میں۔ تاہم خارج میں ایے بہت سے طواہر موجود ہیں جن کے بارے میں تھوڑ ر بہت فرق کے ساتھ سب متفق ہیں۔ اگر ایسانہ ہوتو ابلاغ کی کوئی صورت ممکن ندرے۔ بنیادی طور برادب میں حقیقت پندی سے زندگی کی ایسی تصویر کشی مرادے جس پراصلیت کا دھوکا ہو۔ لکھنے والے کو جونظر آئے اسے بنائے سنوارے بغیر پیش کرنالازم ہے۔حقیقت پیندی ان معاملات سے سروکارنہیں رکھتی جومعمول سے بلند تر موں یاار فع ترین باطنی تجربات پرمشمل موں۔صوفیانہ اور روحانی تجربات حقیقت كا حصہ ہوتے ہوے بھی حقیقت پندی كے دائرے سے ماورا ہیں۔حقیقت پندی کے ساتھ روز مرہ کی نارل اور عمل پندانہ زندگی کا تصور بڑی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ ادب میں حقیقت پندی کوئی بالکلنی چیز نہیں۔ برانے رزمیوں میں جابحا اسلی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ برانے ڈرامے بھی،خواہ ان کا تعلق مغرب ہے ہویا شرق ہے، هائق کی کمی نہ کس سطح سے تعلق قائم رکھتے ہیں۔ حتی کہ اردو داستانوں میں بھی ، جنھیں دیووں پر یوں اور سور ماؤں کے ناقابل یقین کا رناموں کا ممٹیا لمغوبہ سمجھا جاتا رہا، حقیقی زندگی کی با کمال عکاسی ملتی ہے۔ محمر حسن عسکری نے ائے "طلع ہوش رہا" کے انتخاب میں یہ تک لکھا کہ داستانوں میں ملنے والی حقیقت پندی کے نمونے اس یائے کے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید بعد میں اردو ادیب زندگی کو است قریب سے دیکھ ہی نہ سکے۔ برانے رزمیوں، ڈراموں، داستانوں اور قصول میں جس حقیقت پندی سے ہم دو چار ہوتے ہیں وہ اتفاتی نوعیت کی ہے اور لکھنے والے صرف اثنا بتا ٹا چاہتے ہیں کہ زندگی کی ایک جہت میکھی ہاورادب میں اس کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش ہے۔ جن اہم ادبی اصطلاحات کی کوئی جامع تعریف ممکن نہیں ان میں حقیقت

بها بها المحديد من حقق در در الكام من المحرت افروز ، يه بدل المام مرجود م رحقیقت پندانه فکش زندگی کی نقل م اور حقیقت ایک مردد میرهال موجود م کرده میرهای میک اور حقیقت ایک مردد میرهای این میرود کار میک میک میرود مور میں بید خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ حقیقت پیندانہ ناول کے پینے کے اس المان معافر عاد جود لازی ہے جوایک خاص حد تک ویجیدہ ، متنوع اور اندرونی الم معافر علی مانوع اور اندرونی الم معافر علی علی معافر علی معاف اور بالا وست رور الله وست رور مرور المرام الم والم المادة ادبى منف كے طور برحقیقت پندانه ناول كا آغاز المارویں مدل شی ڈیفواور فیلڈیک کے ناولوں سے ہوا۔ انیسویں صدی میں اس طرح کے مان کو جومروج اور معبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حقیقت بدانہ اول کوان بلند یوں تک پہنچانے میں سائنسی ترقی اور فلسفیانہ تعقل پندی کا المقاريدواني تحريك كى جذباتى اور اسلوبياتى باعتداليول كے خلاف رومل الله عققت پند ناول نگارآ در شول کے قائل نہ تھے اور کرداروں اور چیزوں پر رر مرح کمع بر مانے سے تق سے پر ہیز کرتے تھے۔ان کی ترجیات میں مالذا میزی،عبارت آرائی اور رنگس بیانی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔وہ اکثر وبیشتر المل كے بہانداور بيت بہلوؤں يا بالكل عام اور كھٹيا معاملوں برتوجہ دے ہيں۔ پر ان نفات پند قدامت برستول بر بہت گران گزرتا تھا۔ بالزاک، فلا بیز، الز، كوكل، تالتاكى، دوستونيفسكى، مارك أوس، ميلول اور كالدوس في حقيقت لنداندادل كوجس بلندى يريه بيجاديا، جوعظمت عطاكى، اس تك رسائى تاممكن نظراتى ٢- دور كفظول مين اس انداز كافكش اب شايدلكها نه جاسكے۔

اردو بی انیموی مدی کے نعف آخریں حقیقت پندانہ ناول کھے گئے۔
مر شار کا ناول "فسانی آزاد" واستان اور ناول کے امتزاج کی ناکام کوش ہے۔ تاہم
مرشار کے دواور ناول" جام مرشار" اور "میر کہسار" تکنیکی اعتبار سے کم زور ہی گر
حقیقت پندانہ ہیں۔ نذیر احمد کے ناولوں پر مقصدیت کا ٹھیا لگا ہوا ہے، ان میں
بہت کی ناسحانہ یا املاتی توعیت کا ہے۔ اس کے باوجود مکا لمے، مشاہدات اور منظر
بہت کی ناسحانہ یا املاتی توعیت کا ہے۔ اس کے باوجود مکا لمے، مشاہدات اور منظر
کاری بری مدتک حقیقت پندانہ ہے۔ رسوا کے ناول بھی ، اگر چہ بے احتیاطی سے
کاری بری مدتک حقیقت پندانہ ہیں۔

بیوں مدی کی چوتھائی دہائی میں مغربی افسانوں کے تراجم اور ترقی پند ادب کی ترکیک سے متاثر ہوکر جب اردو میں افسانے نے قدم جمائے تو ابتدا میں جس رنگ کو تبول عام حاصل ہوا وہ حقیقت پیندانہ تھا۔ آج بھی اردو میں لکھا جانے والا بہت سافکشن حقیقت پیندی کے انداز کو اپنانے ہوے ہے۔

### Renaissance نثاةِ ثاني

جس اطالوی لفظ سے renaissance ماخوذ ہے اس کے معنی "تولد دیگر" ہیں۔
بنیادی طور پر اس سے قدیم یونانی اور قدیم روی (لاطین) علم و ادب کا احیا مراد
ہے۔ اس احیا کا سلسلہ اگر ترکوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح (۱۳۵۳ء) اور طباعت
سے نس کے آغاز (۱۳۳۰ء) سے جوڑا جائے تو بے جانہ ہوگا۔

بالعموماس سے وہ دورمراد ہے جواز منہ وسطیٰ کے خاتمے کے بعد شروع ہوا۔

الیمن یہ مسلمت سے بحث طلب چلا آ رہا ہے کہ از منہ وسطیٰ کب ختم اور نشاق ٹانیہ کا

آ ماز کب ہوا۔ جس بات پر بڑی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نشاق ٹانیہ کا

نقطر آغاز ۔ ۱۳۵ء کے لگ جمگ تسلیم کیا جائے اور اس کا دائر ہ پندر ہویں اور سولھویں

مدی تک بڑھا دیا جائے۔ نشاق ٹانیہ کو مزید ادوار میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، جیسے
ابتدائی، وسطی عروجی اور آخری۔

نشاق تانیہ سے ایورپ شل منے علمی اور ادبی دور کا آغاز ضرور ہوالیکن اس موقع پرایک غلط بھی کا ازالہ لازم ہے۔ انیسویں صدی کے مغربی علمی حلقوں میں بید خیال عام تھا کہ ازمنہ وسطی میں جہالت، تنگ نظری، بے علمی، پس ماندگی اور تو ہم پری کا دور دورہ تھا۔ دور حاضر کے مؤرخوں اور محققوں نے اس بات کو مہل

قرار دیا ہے۔ یہ یک رخی تصویر ها کُن کی عکائی نہیں کرتی۔

نشاق خانیہ سے بورپ کی علمی، ادبی اور فئی فضا بدل گئی۔ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوا۔ طباعت اور کا غذ سازی کی ابتدا اور سمندری کمپاس اور بارود کے عام ہونے سے ٹی راہیں کھلیں۔ بحر نوردوں نے نے براعظم دریافت کیے۔ کئی یو نیورسٹیوں کا قیام عمل میں آیا۔ فلکیات میں بطلیموی نظام (جس میں زمین ساکن اور مرکز کا نتات تھی) مستر د ہوا اور اس کی جگہ کو پڑیکس کے نظام نے لی (جس میں دنیا اور نظام شمنی کے دوسر سے سیاروں کو سورج کے گردگھو متے دکھایا گیا تھا)۔ انسان دوتی کی ترکز کی بروان چڑھی جس میں سیکولر مزاج کے حامل عالموں اور ادبیوں کا بروا باتھ تھا۔ انسان دوتی کا زور اس پر تھا کہ انسان کی عظمت کو تسلیم اور مختلف فلسفیا نہ اور ادان میں مشترک عناصر کی نشاندہی کی جائے۔ اس طرزِ فکر سے آزادانہ نظام کی میں سیکولر مزاج کے اس طرزِ فکر سے آزادانہ تنسفس اور تنسید کی راہ ہموار ہوئی۔ بردھتی ہوئی آزاد خیالی سے جا گیردارانہ نظام کی جڑیں ان گئیں اور کلیسا کی بالا دئی کو خاصا ضعف پہنچا۔ تبدیلی کی میہ ہر صرف علم و ادب تک میدور نہ اور کیسا کی بالا دئی کو خاصا ضعف پہنچا۔ تبدیلی کی میہ ہر صرف علم و ادب تک میدور نہ تی بلکہ مصور کی اور فرنی تھیر میں بھی سے تنا ظرسا صنے آئے۔

اگر کی فض کے بارے میں کہا جائے کہاں کا عزاج نشاق ٹانیہ کے رجانات
کومنعکس کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہاں نے خودکوکس ایک علم تک محدود نہیں رکھا
بلکہ متعدد علوم سے گہری اور حقیقی دلچی رکھتا ہے۔

اس پہلوپر بورپ میں کم توجہ دی گئی ہے کہ مسلم دنیا کے علم ونضل سے آشنائی فضل سے آشنائی میں مطرح نشاقہ تانیہ کی بار آوری میں حصہ لیا۔اصل میں میدکام ہمارے کرنے کا ہے کمراس کے لیے ہمیں اپن تعلیمی دنیا کے بہت سے زاویوں کو یکسر بدلنا ہوگا۔

### Roman (elu)

ال اندرائ سے "رومان" کے سی معنی کی طرف توجہ دلانی مقمود ہے۔اردو ال اور "رومانی" کو "رومانی" کو "رومانیک" کا مرادف مجما کیا المارون عن الع مونے والی اردولغت کی دسویں جلد میں "رومان" کے منافج کراچی سے شائع مونے والی اردولغت کی دسویں جلد میں "رومان" کے مراند؛ عشقیہ کیفیت؛ عشق و محبت کی داستان ' درج ہے۔ اردو کی صد تک "روان" سےاب یہی مطلب لیا جائے گا۔ ام بربانا ضروری ہے کہ بیشتر بور پی زبانوں میں"رومان" سے اب ناول را ہے۔ یہ قدیم فرانسی لفظ ہے۔ ابتدا میں اس کے معنی مقامی یا عام لوگوں کی نان فے۔لا طبیٰ علمی زبان کہلاتی تھی۔ پہلے چہل ان منظوم قصوں کو''رومان' کا ابرا کا جوعام زبان میں لکھے جاتے تھے۔ سولوں صدی عیسوی کے لگ جگ الاصطلاح كاطلاق نثرى تحريرون يرجمي مونے الكا

## Romance روانس

جلفظ نے اب رومانس کی شکل اختیار کی ہے قدیم فرانسیسی میں اس کے معنی «عدم درباری داستان یا "مقبول کتاب" تھے۔ لاطبی ازمنیروسطی میں علمی زبان «معرم درباری داستان یا "مقبول کتاب" موارد المارد المارد المارد المان يعني "عواى" يا" مقاى "كبلاتى تقيس ابتدا في عام بولى جانے والى زبانيس رومان يعنى "عواى" يا" مقاى "كبلاتى تقيس ابتدا ال المنظم موتے تھے۔ ان میں یا تو گھڑے ہوے تھے بیان کے جاتے میں بنزردانس مظوم ہوتے تھے۔ ان میں یا تو گھڑے ہوے تھے ما المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحتاج المحادث المحتاج ال ون كررنے كے ساتھ نثر ميں قلم بند ہونے والے رومانسوں كى تعداد بردھتى گئی۔ ردانس سے جو بھی مراد لی جائے اس میں دل بہلاوے کا پہلوغالب نظر آتا ے۔ردمانسوں نے قصہ کوئی کی ان روایتوں سے گہرااٹر قبول کیا تھا جو کمل یا ناممل مرت می شرق سے بورپ پنجی تھیں بلکہ بید خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ برانے ردانوں کی معنویت کو صرف تصوف کی اصطلاحات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ برجی ہی،رومانسوں میں ملنے والے کردارروز مرہ کی زندگی سے لاتعلق ہوکر ایک الماندونيا مي رح تقراس دنيا مي عائبات اور خارج از قياس معاملات عام ني برجز كو برها يزها كر چيش كيا جاتا تها-عشق و عاشقي اورمهم جوكي كا جرجا تها-طلساتی اور اساطیری عناصر بھی موجود تھے۔ رومانسول میں ہیرو بڑے بڑے كارنام انجام دية، عشق ومحبت برجان چھڑ كئے ، فتوت اور شجاعت كے بكر نظر آتے اور"جہاں ڈر ہے وہاں مردوں کا گھر ہے " کے معداق خوناک سے خوف ناک چینج ہے بھی مطلق ندھیراتے۔

#### Romanticism

### رومانيت

رومانیت کے بارے میں بے شارمباحث موجود ہیں اور اس کی تعریف میں اتے ہی اختلاف۔ اُن سب کا اُحاط مشکل بھی ہے اور ادبی اصطلاح کے طور پربیان میں غیر ضروری بھی \_ چنانچہ توجہ بنیادی نکات کی طرف ہی رہنی جاہیے۔ یول تو مریت رید (Herbert Read) اور کینتھ کلارک (Kenneth Clark) جیے ماہرین نے لکھا ہے کہ رومانیت انسانی ذہن کی ایک منتقل کیفیت ہے جے کی بھی دور میں تلاش کیا جا سکتا ہے، تاہم اِسے ادبی اصطلاح کے طور پر اس لیے استعال کیا جاتا ے کہ ۷۷۱ء (انقلابِ فرانس) سے ۱۸۳۰ء تک بور بی ادب میں ایا زجان ظاہر ہوا جو نو کلاسکیت کے مقلّدانہ اسلوب کے خلاف بغاوت تھا۔فن کارکی انفرادیت ، اُس کا رویا، فطرت سے تعلق اور انسان کے اپنی اصل میں معصوم ہونے ے تصورات نے نے اولی اسلوب کورائے کیا۔ اُن سب کو رومانیت کا نام ملا اگر چہ تاریخ افکار کے ماہر آرتھراو لوجوائے کا خیال ہے کدومانیت قتم تم کی تھی اور سب کو ایک نام دینا سی نہیں لیکن رنے ویلک جیسے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ ہر جگہ اور ہرقم کی رومانیت میں کچھ عناصر مشترک تھاں لیے ایک نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بحثیں ابھی جاری ہیں اور رومانیت کے بارے میں مختلف تفسیریں کی جارہی ہیں۔

ران (Isaiah Berlin) نے تو یہال تک کمردیا کررومانیت کے بارے الم مری افروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مرک بی خودرومانی تحریروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مرکزی خودرومانی تحریروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ر ایت کاری پس مظر کے طور پر روسو (Rousseu) جیے مفرین کے رواب ردان کے مقرین کے جوفردکوساتی زنجریں توڑ کرآ زاد کرنا چاہتے تھے اور اللہ دیا جاتا ہے جوفردکی فطری نیکی کوسامنے ال المراض کے خلاف اور عام آ دمی کے حق میں منظر اللہ کے خلاف اور عام آ دمی کے حق میں جذبات کا منظر میں انتظام کی سے منظر میں جذبات کا منظر کے سائنسی اور منعتی انتظام میں منظر کے سائنسی اور منطق انتظام میں منظر کے سائنسی اور منطق کے انتظام کے منظر کے سائنسی اور منطق کے منظر کے سائنسی اور منطق کے منظر المراح المرين المردست تبديلي رونما موئي - الكريزي شاعري من وروز ورته اللاق کے Lyrical Ballads کواس رُ جی ان کا آغاز قر اردیا جاتا ہے۔ وابت بابض معركة الآراء تصانف كمصنف ايم الح ابرامزن راب كاد لى عنامركا فلاصم وكه يول كيا ہے: الله دوائ امالب ع بجائے جدت اور تر بے پر ذور۔ و نامری جذبات کا خود بخود چھک اُٹھنا ہے لیعنی آ ورد اور تفنع کے بحائے آد کیس نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ شاعری اس طرح فطری طور پر آل ب معدد فقول يرفية -- نفرت كے مناظر اور ان كے مشاہدے سے وارد ہونے والے تاثرات نامري كاابم موضوع بن محت البيته روماني شعراء كوصرف فطرت تكارىجهنا ا۔ لاکا کی شامری دومروں کے بارے شر کی جب کہ رومانی شعراء ک نامری خود شام کے بارے میں جس کی جمترین مثال وروز ورتھ کی 147

اور ہیزاك (Hazlitt) ك"ركل (Lamb) ك"ركل (Prelude ایے ، بی اس ز جمال کے مظہر ہیں۔ ای طرح ڈی کوینسی (De Quincey) اور کورج کی روحانی یا دانشورانهآپ بیتیاں بھی۔ یوں کہاجا سکتا ہے کہ رومانی ادب میں جس انسان کی تصویر اُ بھرتی ہے وہ ساج سے بھوا ہوائیس۔ وہ تہا ے اور ایک تلاش یامہم میں منہمک ہے۔ بہت سے رومانحوں کے ہاں وہ بغادت كامجمه إدر برويهميس كى طرح للكارر الب-٥- انتلابِ فرانس نے رومانیوں کو بیتا ترعطا کیا کہ بیالی عظیم دور ہے جس میں دنیا مل کی بے شے امکانات ظاہر مور ہے ہیں۔ اِس رُ جی ان نے رویا (vision) اور خل کواہم بنادیا تخیل چیزوں کو مغم کر کے نے امکانات پیدا کرتا ہے۔ فكلين تبديل كرنے والى توت ہے۔شاعر كا "والى" دنيا كوايك نيارتك ديے ی بنارت ہے۔ بلیک کی "وژنری" نظمیں، شلے کی "رویتھیس اُن باؤند" (Prometheus 'Unbound) کیش کی Hyperion کاران کی Juan جیسی طویل نظمیں رومانیت کے ان رُ جحانات کی بہتر بن مثالیں ہیں۔ ابرامزنے رومانیت کے عناصر کی جونشان دہی کی ہےوہ جامع ہے اگر جداس موضوع يربعض دوسرے لکھنے والول كى مدد سے اس فہرست ميں اضافہ ہوسكتا ہے، مثلا حال کے بجائے موہوم ماضی میں پناہ، ایک تخیلاتی دنیا بسانے کی خواہش، اماطیری موضوعات میں دلچین ؛ مگر إن سب كا رشته اوير بيان كيے گئے عناصر كے دار ے میں بھی ساسکتا ہے۔ روائیت کے فکری مافذ کی تلاش میں اب نوافلاطونیت اوربعض برح ی تحول کے اثرات کی جائے جارے ہیں۔ رومانی ادب کووسیج بور یی تناظر شل دیکھیں تو دائرہ بہت مجیل جاتا ہے۔ تاہم برئی میں ملیکل (Schlegel) جیسا فلفی اس کا یر جوش تر جمان تھا۔ کو سے ابتدا

طنز نگار کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ خدائی فوجدار بن میں میاروں، آورشوں اورسچائی کوشنیع کے تیروں سے چھلنی کر ڈالٹا ہے اور اطلاقی اور جمالیاتی قدروں پر بھی لعن طعن کرنے سے بازنہیں آتا۔ وہ معاشرے میں موجود حماقتوں اور خرابیوں پر نکتہ چینی کرنے کا بیڑا اٹھا لیتا ہے اور جہاں و یکھتا ہے کہ غیر مہذب، اخلاق سوزیا دیانت داری کے منافی رویوں کو کھلی چھوٹ دے وی گئی ہے تو بڑی تختی سے ان کی برائی کرتا ہے، غداق اڑا تا ہے۔ چنانچ طنز ایک طرح کا احتجاج ہوا جو بر ہمی اور آزردہ خاطری کواد بی شان اور اسلو بی کا ہے عطا کرتا ہے۔ اے جارحانہ خطر کا نام بھی دیا جا اسکتا ہے۔

اللم و نثر میں، فکش اور ڈرامے میں طنز سے کام لینے والے بہت ہیں۔

ولف کے فکش Gulliver's Travels اور موجودہ دور میں جارج اور ویل کے Animal Farm کواس صنف کے اعلیٰ نمونے قرار دیا گیا ہے۔اردو میں جعفرز ٹلی کے کلام میں بہت کچھ ہے جس پر طنز کا گمان ہوسکتا ہے۔ جبویات کواگر طنز کی ایک وضع خیال کیا جائے تو عربی، فارس اور اردو ادب میں اس کی بہت سی مثالیں مل مائس گی۔

### Science Fiction سائنس فکشن اسائنس افسانہ

سائنس فکشن کی کوئی جامع تعریف ناممکن معلوم ہوتی ہے بطور صنف اس کی کوئی متعین مدين بين اوربيسوين صدى ك نصف آخريس ال كى گوناگونى جيران كن مدتك برقتم كى مد بندى كى نفى كرتى بسائنس فكشن ميس افسانے بھى لكھے جارہے ہيں، ناولث اور ناول بھی۔ بعض بہت یرانی تحریروں کو بھی تھینج تان کرسائنس فکشن کے ابتدائی نمونے قرار دیا جاتا ہے لیکن دراصل اس کا آغاز انیسویں صدی میں ہوا اور میری شیلی کے ناول " فرینکن شائن" (۱۸۱۸ء) کواس صنف کی اولین متندمثال سمحصنا چاہیے۔انیسویں اور بیسویں صدیوں میں سائنس کے روز افزوں عروج نے انسانی سوچ کونٹی امیدوں اور نے نے خطرات سے دو چار کردیا تھا۔اپنے تذبذب کو بیان کرنے کے لیے بعض لکھنے والوں نے این فکش میں سائنسی علوم یا دریافتوں کو مرکزی حیثیت دی۔ان من ایڈ کرایلن یو، ژول ورن اورائے جی ویلز کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب ہرسال سائنس فکشن کے سیکروں ناول اور افسانے مختلف زبانوں میں شائع ہوتے ہیں۔ اولیت انگریزی زبان کو حاصل ہے۔ پہلے اس صنف کو ادب ے گری ہوئی چرسمجھا جاتا تھا۔ یہ تعصب فی زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ سائنس فکشن بنیادی طور پرممکنات سے واسطہ رکھتا ہے اور ممکنات کی کوئی حدثہیں۔خلائی سفر، دوسرے سیاروں تک رسائی، غیرانسانی مخلوق ہے کی جول یا تکراؤ، زمان نور دی، دنا كوت وبالاكرنے والے حادثات، متباول حقيقت يا تاريخ يا متباول ونائين، نا قابل یقین سائنسی دریافتیں، سائنس فکشن لکھنے والوں کے پسند پیرہ موضوعات ہیں۔

### Semiotics

نابات دہ نظام ہے جس کے تحت یہ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ نشان (Sign) کے نابات دہ نظام ہے جس کے تحت یہ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ نشان (Semiotics) کی اسلام سے بھی۔اصطلاح Semiotics (یا بعض میں کہ بیان (Semiology) یونانی کے semeion سے اخذکی گئی ہے اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی مفلر (Semiology) کی اسلامی کی مفلر نشانیات کے دو ماخذ ہیں:

ا۔ رسیر کے لیانی نظریات ، ۲- امریکی مفکر (C.S. Peirce) کے النورات دونوں مفکرین نے بیسویں صدی کے اوائل میں اپنے اپنے طور پرایے الموان بین کے جو اِس صدی میں کئی علوم کی تحقیق کے لیے اہم ثابت ہوے۔ (Semiotics) ایک اہم تصور ہے۔ چیئرس کے خیال میں نشانات کے وجود میں آنے الله الله المعتقة كادراك كم له الريح وفال كم عروض (object) کاطرف اشارہ کرتا ہے۔ اُس اشار ہے کو چھنے والا اور پھروہ قانون، جس الااثارے کوجنم دیا، بیرسب نشانیات کی جہتیں ہیں۔ پیئرس تمین مسم کے الله الماحت كرتا ہے:

### Semiotics

ناء

olic -r

### نشانيات

نانیات وہ نظام ہے جس کے تحت بیمطالعہ کیا جاتا ہے کہنشان (Sign) کے منهال اورأس كى تشريح ميس كون سے عوامل كار فرما ميں \_ نشانيات كا تعلق تريل ریکیوں) سے ہواور معانی کے نظام سے بھی \_اصطلاح Semiotics (یا بعض نیسی مفکرین کے ہال (Semiology) لوٹائی کے Semeion سے اخذ کی گئی ہے ں کا مطلب نشان ہے۔جدیدنشانیات کے دو ماخذ ہیں: ا- سوسیر کے لسانی نظریات ،۲- امریکی مفکر (C.S.Peirce) کے ورات۔ دونوں مفکرین نے بیسویں صدی کے اوائل میں اپنے اپنے طور پرایسے ورات پیش کیے جو اِس صدی میں کئی علوم کی تحقیق کے لیے اہم ثابت ہوے۔ نات سے ادبی تقید میں بھی کام لیا گیا ہے اور جدید تقیدی تھیوری میں Semioti) ایک اہم تصور ہے۔ پیئری کے خیال میں نشانات کے وجود میں آنے ان کی تشریح کا سلسلہ حقیقت کے ادراک کے لیے ناگزیر ہے۔نشان کی معروض obje ) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اُس اشارے کو بچھنے والا اور پھروہ قانون، جس ال اشارے کوجنم دیا، سے سب نشانیات کی جہتیں ہیں۔ پیئرس تمین قتم کے ات کی وضاحت کرتا ہے: ا- Iconic: جہاں نشان اُس شے ہے مماثل ہوتا ہے جس کی وہ نشاندہی کرتا ہے، مثلاً کسی کی تصویر اُس شخص کی نمائندگی کرتی ہے۔
 ۲- Indexical: جہاں نشان کسی طرح اُس شے ہے مسلک ہوتا ہے جس کی نشاندہی کی جارہی ہے (مثلاً دھواں، آگ کے نشان کے طور پر)۔
 ۳- Symbolic: جہاں کسی شے کو روایتی طور پریا کسی بھی وجہ ہے کسی دوسری شے کا نشان بنالیا جاتا ہے جا ہے اُن میں بظاہر کوئی مماثلت ہونہ ہو۔

### Short Story افسانہ

افسانے کا سلسلہ اگر کہانی سے جوڑ دیا جائے تو اس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہو جائے گی۔ لوک کہانیاں ہوں یا پری کہانیاں یا حکایتیں، یہ تو اس وقت سے لوگ سنتے ساتے چلے آ رہے ہیں جب سے زبان پراخیس تقرف حاصل ہوا تھا۔ جس صنف کو اب افسانہ کہتے ہیں اس کی تاریخ آئی پرانی نہیں۔ کھینچ تان کر اسے دوسوسال پیچھے تک لے جاسکتے ہیں۔ پرانے قصے کہانیوں میں حقیقت پندی اگر در آتی تھی تو تھن اتفا تا۔ بالعوم ان میں زمان و مکان کی حدود کا خیال نہ رکھا جاتا تھا۔ جانی بچانی دنیا اور طلسی منطقے آ رام سے آپس میں گھل مل جاتے تھے۔ یہ جاتا تھا۔ جانی بچانی دنیا اور طلسی منطقے آ رام سے آپس میں گھل مل جاتے تھے۔ یہ کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخیں کی قوم یا زبان یا کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخیں کی قوم یا زبان یا کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخیں کی قوم یا زبان یا کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخیں کی قوم یا زبان یا کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخیں کی قوم یا زبان یا کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخیں کی قوم یا زبان یا کہانیاں لازی طور پر کی مصنف سے منسوب نہ ہوتیں بلکہ آخی کی در شرح کی ایا تا۔

یہ کہانیاں انسانے میں کب اور کیے تبدیل ہوئیں اور ان کی پر چھائیاں آج

تک انسانے کے کن کن گوشوں میں چھی پیٹی ہیں؟ ایسے سوالات کا جواب دینا
مشکل ہے۔ خود انسانے میں مزاج اور اسلوپ کی اتن تہیں رچ بس گئی ہیں، اتنا
تون ہیدا ہو چکا ہے کہ کی جامع تعریف کی گئیائش ممکن نہیں رہی۔ ہر تعریف ناممل نظر آتی ہے۔
نظر آتی ہے۔

نیادہ سے زیادہ بے کہا جاسکتا ہے کہا نسانے میں معاصرانہ زندگی کے کی پہلوکو،
ساخ کے کرداروں کو، پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غالب رنگ حقیقت
پندی کا ہوتا ہے۔ ناول کی تفکیل بھی انھی خطوط پر عمل میں آتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ
اول کا کیوں بہت و سنج ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے۔افسانہ نگار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کی
ٹی یا غیر ٹی ماجر سے کواس طرح تراش خراش کر پیش کرے کہ وہ تھوڑ سے سے خوں
میں ساجا ہے اور دہ بھی اس جا معیت کے ساتھ کہ پڑھنے والے کواحساس ہو کہ اسے
میں ساجا ہے اور دہ بھی اس جا معیت کے ساتھ کہ پڑھنے والے کواحساس ہو کہ اسے
زندگی کا جو منظر دکھایا گیا ہے اس میں بچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔

یہ سب معاملات کفایت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اچھے افسانے کا پلاٹ کسا
کسایا ہونا چاہیے، نثر تہ دار اور ایجازی، مکالے حقیقی گفتگو سے قریب، منظر نگاری
اور فعنا بندی اس سلیقے سے کہ بیائیے کی وحدت متاثر نہ ہو، کردار حقیقی یا غیر حقیقی گر
زندگی سے بحر پور کسی بھی اچھے افسانے میں یہ سب خوبیاں ہوسکتی ہیں اور ان کے
ملاوہ بھی ۔ باسلاحیت افسانہ نگار کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ مانوس دنیا کی الی تصویر
کھنچے کہ وہ نا مانوں نظر آنے گئے۔ وہ زورِ تخیل سے نا مانوس دنیا کو بھی ہمارے لیے
مانوس بنا سکتا ہے۔

اگر حقیقت پیندی کوانسانے کا جزواعظم اسلیم کرلیا جائے تو ایسی کہانیاں بہت پرانے زمانے کی بھی بل جائیں گی جنھیں افسانے کا نام دیا جا سکتا ہے۔الف لیلہ و لیلہ میں گئتی ہی کہانیاں ہیں جن میں مافوق الفطرت باتوں کا نام ونشان نہیں۔ یہاں مغربی ادب میں افسانے کے ارتقا اور تنوع کا جائزہ لیمنا مقصود نہیں۔وہ تو پورامضمون منربی ادب میں افسانے کے ارتقا اور تنوع کا جائزہ لیمنا مقصود نہیں پورپ اور امریکہ میں بن جائے گا۔ تا ہم یہ بتانا ضروری ہے کہ انٹیسویں صدی میں پورپ اور امریکہ میں رسائل بڑی تعداد میں شائع ہونے گئے تھے۔ان رسالوں سے افسانے کی صنف کو بہت فروغ ملا۔

رمغیر پاک و ہند میں چھاپے خانے عام ہو جانے کے بعد اردو میں ادبی رسائل بوی تعداد میں چھپے شروع ہوگئے اور ان میں افسانوں کونمایاں جگہ طنے لگی۔
ادبی رسائل اور افسانے لازم و ملزوم قرار پائے۔اس طرح افسانے کی صنف کے بیر بیرے جانے کی راہ ہموار ہوتی گئی۔ اردو افسانہ نگاروں نے پہلے پہل موبال اور چیخوف سے خاصا اثر قبول کیا۔ ترقی پندادب کی تحریک کے کردار کو بھی مطرانہ بیر کیا جا سکتا۔ ترقی پندول کے ادبی معیار بروی حد تک اشتراکی نظریات کے الی معیار بروی حد تک اشتراکی نظریات کی بالی معیار بروی حد تک اشتراکی نظریات کی بندا نہ ان مواض و مقاصد سے اتفاق نہ تھا۔ ترقی پندا فسانہ نگار معاشر سے کی برائیوں اور طبقاتی کھیش کی بے لاگ عکاسی کرنا چاہتے تھے۔لہذا ترقی پندی کے زیر اثر حقیقت نگاری کے انداز کو تقویت ملی۔

اردوانسانے نے آج سے ستر پچھتر سال پہلے اپ سفر کا آغاز کیا تھا اور علی اس کی توانا کی اور دنگار گئی میں کی نہیں آئی۔ نے سے نے افسانہ نگار منظرِ عام ہا کی افسانے کی ثروت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔اردو میں ہرقتم کے افسانے کے جی مثلاً حقیقت پندانہ، علامتی، نفسیاتی، تاریخی، تجرباتی۔البتہ اس طرح کے بیں، مثلاً حقیقت پندانہ، علامتی، نفسیاتی، تاریخی، تجرباتی۔البتہ اس طرح کے افسانے جن کا شار مغرب میں تفریخی ادب میں ہوتا ہے، جیسے جاسوی افسانے، مائس فکشن، ہول ناک افسائے، مہم جوئی کے افسانے، اردو میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔

#### Sonnet

#### سانيپ

سے نام ایک اطالوی لفظ پرمبنی ہے جس کے معنی چھوٹا نغمہ یا چھوٹی آواز ہیں۔
خیال ہے کہ پہلا سانیٹ رومی سلطنت کے شہنشاہ فریڈرک دوم (۱۹۵۳ء-۱۲۵۰ء)
کے ایک درباری شاعر نے لکھا تھا۔ اگر فریڈرک دوم کے زمانے سے پہلے کسی نے سانیٹ کہا تو اب اس کا سراغ نہیں ماتا۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ سانیٹ کو قدامت اور غنائی کیفیت کے لحاظ ہے مغربی ادب میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے۔ سانیٹ، بعض استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر، چودہ مصرعوں پرمشمل ہوتا ہے۔ قوافی لازم ہیں اور تعداد میں بانچے سے سات تک ہو سکتے ہیں۔

اطالیہ سے مخصوص سانیٹ دوحصوں میں بٹا ہوتا ہے؛ پہلے جے میں آٹھ مصرعے اور دوسرے بیل چھ میں استقیم کواصل میں کلام کے دوحصوں میں استقیم کواصل میں کلام کے دورخ سمجھنا چاہیے۔ ابتدائی آٹھ مصرعوں میں کوئی مسئلہ چھیڑتے یا سوال اٹھاتے ہیں یا کسی طرح کی منظر کشی ہوتی ہے یا کسی خیال یا تاثر کوشعری بیکرعطا کیا جاتا ہے۔ اگلے چھ مصرعے سوال یا مسئلے کا کوئی حل سامنے لاتے ہیں یا بیش کردہ منظریا خیال سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ زبان و بیان کو خاص رنگ دے کر، صالع و

موانع بم پنجاتا ہے۔ ساحبِ طرزشعرانے اس کی حدود میں رہتے ہوے اخلاقی،
طلبغانہ اور دین مضامین بھی لقم کیے ہیں۔ بہرحال، یہ سلیم کر لینا چاہیے کہ غزل کی
طرن سانیٹ بھی، سب سے عمر گی سے، عشق و محبت کے اتار چڑھاؤ اور جو تھم کو
مان کرتا ہے۔

بعض شعرانے سلسلہ وارسانیٹ بھی لکھے ہیں جن میں کسی نہ کی طرح کی وصدت تخفی ہوتی ہے۔ انگریزی میں شیکسپیئر کے سلسلہ وارسانیٹ، جو تعداد میں ۱۵۳ ہیں، مثالی ہیں۔ حال میں بھارتی نژادشا عراور ناول نگار، وکرم سیٹھ، نے انگریزی میں پیرا ناول میں ۵۹ سانیٹ ہیں۔ پر الواب پر شمنل اس ناول میں ۵۹ سانیٹ ہیں۔ پر اناول سانیٹوں میں کھا ہے۔ تیرہ الواب پر شمنل اس ناول میں ۵۹ سانیٹ ہیں۔ اردو میں بھی سانیٹ لکھے گئے۔ اس شمن میں اختر شیرانی، ن م راشد اور عزیز تمین کی کے عاصل نہوں کا

## Stream of Consciousness شعور کی رو، چشمیِ شعور

(Stream of Consciousness) کی اصطلاح کا ترجمہ اُردو میں شعور کی رو کیا گیا۔ بعض اصحاب نے چشمہ شعور کور جے دی ہے اور داخلی خود کلای Interior) (Monologue کوبھی اس کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ بیراصطلاح فلنفی ولیم جیمز نے ای تصنیف Principal of Psychology (اشاعت ۱۸۹۰ء) میں استعال کی اوراس اعتبارے أنيسويں صدى كى نفسات كى اصطلاح ب تاہم بيسويں صدى کے افسانوی ادب کے ایک خاص رُجھان کی وضاحت اور تفسیر کے لیے ادلی ناقدین کو به اصطلاح یامعن لگی اس لیے اسے اد فی تنقید میں بار باراستعمال کیا گیا۔ ولیم جمز نے تو اس اصطلاح کو بیدار ذہن میں خالات اور آگھی کے بہاؤ کے تلل کوظاہر کرنے کے لیے استعال کیا۔ ادبی ناقدین نے اسے اُس افسانوی ادب کی وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے جس میں افسانوی کرداروں کے زہنی عمل كا بهاؤ، خيالات، يا دول، احساسات اور دُنُهن مين أيهرنے والے تلاز مات كے تال ميل كے بيان سے كرفت ميں ليا جاتا ہے ليتى خارجى عمل سے زيادہ اہمیت ذہنی عمل کی ہوتی ہے۔

یوں تو جارج میریدتھ (George Meredith) اور منری جیمز Henry)

(James جے ناول نگاروں میں بھی اس تکنیک کے ابتدائی نمونے تلاش کے گئے یں تاہم فرانسی مصنف (Edouard Dujardin) کو اس سلسلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اگر چہال مصنف کے ہاں اس تکنیک کا استعمال قدرے کھر درا ہے۔ اس أسلوب كوكمال جيم جوائس (James Joyce) نے عطا كيا جس كے مشہور ناول رکیسس (Ulysses) کو اس اسلوب کا بہترین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈورتھی رے اول Pilgrimage میں ہیروش کے (Dorothy Richardson) کے ایک این ہیروش کے دانی احساسات پر سل توجید کتے ہوے اس تکنیک سے زبردست پھیلاؤ کے ساتھ کام لیا گیا ہے۔ اگریزی ناول نگار خاتون ورجینیا ولف کے مشہور ناولوں"مسز (To the Light "اور" أو دى لائك باؤى (Mrs. Dalloway) ورادوك (To the Light (William Faulkner) نے بھی "شعور کی رو" کو کمال مہارت سے برتا خصوصاً اسے ناول The Sound and the Fury میں۔ جوائس، ورجینیا ولف اور فاکنر ے جدید فکش پر گھرے اڑات ہیں چنانچہ خصوصاً جوائس اور فاکنر کے زیر اثر ہیں سینک طلسی واقعیت (Magical Realism) کے نمائندوں تک ظاہر ہوئی ہے۔ أردو میں احماعلی اور چرحس مسکری کی کہانیوں پر اس کے اثرات ہیں اور قر ق العین حدر کے افسانوی اُسلوب کی تغییر کے لیے توبیا صطلاح بار باراستعال کی گئی ہے۔

# Structuralism ماختیات، ساختیات، ساختیات

سر کرل ازم نے اوبی تقید کے زبھان کے طور پر ۱۹۲۰ء کے بعد اہمیت اختیاری - بیادب پر جدیدسٹر کچرل نگوطکس، ساختیاتی اسانیات کے اُصواوں کو منطبق کرنے کی کوشش تھی - جدیدلسانیات کا پیش رو فرڈی ننڈ سوسیر Ferdinand) (Saussure کوقر اردیا جاتا ہے۔ سوسیر نے زبان کونٹانات (signs) کا نظام قرار دیا تھا۔ ہرنشان ایک ''مگنی فائر'' (signifier) یا نشانندہ سے تشکیل یا تا ہے۔''مگنی فائز 'یا نشانندہ سے مراد ایک صوتی تصور ہے، مثلاً تین حروف (تین ساہ نشان) C-A-T سے جولفظ بنتا ہے وہ ایک نشانیدہ (signified) لینی ایک جانور کو انگریزی زبان بولنے والے کے ذہن میں لائے گا۔نشانندہ اورنشانیدہ کا کوئی لازی تعلق نہیں - CAT میں نہائی جانور کی شکل ہے نہائی کی وُم- CAT سے ایک مخصوص چانور صرف ای لیے ذہن میں آتا ہے کہ انگریزی زبان کے نظام میں بیصوتی تقویرای جانورے وابستہ ہوگئ ہے۔ کی دوسری زبان یا ثقافت کے نظام میں کوئی دوسری صوئی تصویرای مخصوص جانور سے دابستہ ہوگی ،مثلاً گربہ ما بلی۔ سوسيئر كاليقصور كهشے اوراس كى صوتى تصوير ميں كوئى لازى رشة نہيں اوراس کے معنی کسی زبان کے نظام میں صرف دوسری صوتی تصویروں سے مخلف ہونے کی وہ

ے متعین ہوتے ہیں جدید لسانیات کا انقلاب آفریں تصور ثابت ہوا۔ سوئیر نے لاگ (Langue) اور پارول (Parole) کی اصطلاحات استعال کی ہیں۔ لانگ زبان کے ضا بطے اور پارول سے مراد تکلم یا جس طرح زبان بولی جاتی ہے۔
میر کچرل ازم اِن لسانی اُصولوں کو زندگی کے دوسر سے شعبوں پر منطبق کرنے کی کا دش ہے۔

لیوی اسٹراس (Levi Straus) نے اساطیر پر اِن اُصولوں کو منطبق کر کے اساطیر شای کو ایک نیا رُخ عطا کیا۔نفسیات دان لا کان (Lacan) نے لاشعور کا مطالعہ لیانیات کے اُصولوں کے تحت کیا اور او بی تقید میں متعدد نقادوں نے اِن اُسولوں کو ادبی متون پر آزمانے کی کوشش کی (رولاں بارت کا نام بے عدم عروف اُسولوں کو ادبی متون پر آزمانے کی کوشش کی (رولاں بارت کا نام بے عدم عروف کے متاثر کے اباتا ہے کہ سوسیر کے نظریات سے روی ہیئت پیند بھی پچھ متاثر سے آئے۔ اگر چہ ہیئت بیند بھی بچھ متاثر سے تھا سے اگر چہ ہیئت بیندوں سے تھا رومی جیئت بیندوں سے تھا اور بعد میں ''پراگ'' کے لیانی کتب فکر سے بھی، ساختیات کے سرکردہ نمائندوں اور بعد میں ''پراگ'' کے لیانی کتب فکر سے بھی، ساختیات کے سرکردہ نمائندوں میں بھی شار ہوا۔ جیکو بسن نے شعریات کولیانیات (لِنگوسٹکس) کاحقہ قرار دیا۔
میں جی شار ہوا۔ جیکو بسن نے شعریات کولیانیات (لِنگوسٹکس) کاحقہ قرار دیا۔

ا - Adresser - ایوخطاب کرے۔

س- اِن دونوں کے درمیان منتقل ہونے والا پیغام (Message)۔

۲- ایک مشتر کدرمز (Shared Code) جس سے بیغام قابلِ فہم بنتا ہے۔

- Contact عالماغ کا Physical Medium کی الماغ

۲-ایک تاظر (Context) جس کی طرف بیغام اشارہ کرتا ہے۔

کی خاص ابلاغ میں ان میں سے کوئی سا ایک عضر نبتاً فعال ہوسکتا ہے۔ جیوبس نے بطور خاص استعارے (میٹافر) اور کنائے (metonyme) سے بحث کی ہے جس کا ادبی تقید پر گہرا اثر ہوا۔

استارے میں ایک نشان دوسرے کالغم البدل اِس کیے ہوسکتا ہے کہ اس استعادہ - کنائے میں ایک نشان دوسرے کالغم البدل اِس کیے ہوسکتا ہے کہ استعادہ - کنائے میں ایک نشان دوسرے سے خملک ہوجاتا ہے، مثلاً wing ہوائی جہاز سے وابستہ ہے ۔ مثلاً منائندوں کا خیال ہے کونن پارے کے معنی سامنے کی سطح منیں ہوتے ، اس ساخت (سٹر کچر) میں ہوتے ہیں جونن پارے میں پوشیدہ ہوتی ہیں ہوتے ، اس ساخت کی طاش ہے ۔ بیا ایک تجزیاتی طریق کار ہے جو اِس ہات کے نتا دکا کام ای ساخت کی طاش ہے ۔ بیا ایک تجزیاتی طریق کار ہے جو اِس ہات نیادہ سروکارنہیں رکھتا کونی پارے کا درجہ کیا ہے ۔ بیا ہے (narrative) ہوتے ہیں اور وہ سامنی تاقد میں نے بطور خاص عمدہ مطالع پیش کے ہیں اور وہ سامنی کی طاہری سطح کے نیچ کہری ساخت تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ سامنی میں شرداڑ نے (Todorov) کے کام

جا ہے۔

برطانوی تاقد غیری ایگلٹن (Terry Eagleton) نے خودایک سادہ ی کہانی کھے یوں

گر کے سافتیاتی تقید کے طریق کارکو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہانی بچھ یوں

ہے: ایک لڑکا اپ باپ سے جھڑتا ہے اور گھر سے نگل جاتا ہے۔ سورج کی حدت

ٹی بتا ایک جنگل سے گزرتا ہے اور ایک گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ بعد میں

باپ بنے کی تلاش میں نکلتا ہے گرتاریکی چھارہی ہے، چنانچہ باپ گڑھے میں جھانکتا

مزود ہے گر بنے کود کھ نہیں یا تا۔ اُسی کمے سورج ایسے زاویے پر بہنج جاتا ہے کہ

ضرود ہے گر بنے کود کھ نہیں یا تا۔ اُسی کمے سورج ایسے زاویے پر بہنج جاتا ہے کہ

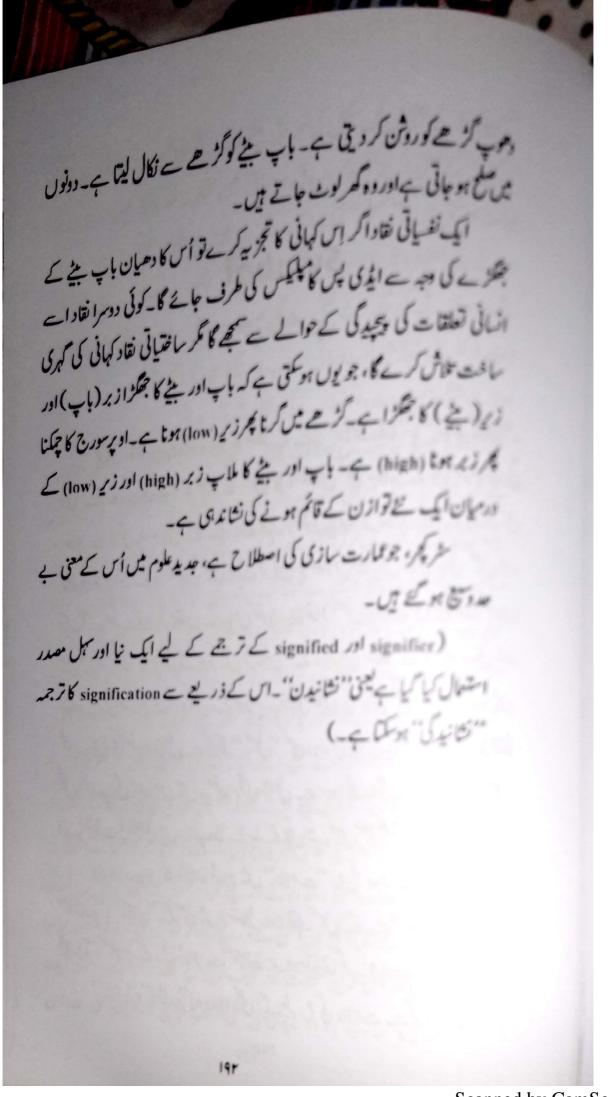

## Surrealism

سے ترکی فرانس میں پہلی عالمی جنگ کے چند برس بعد شروع ہوئی اور ترقی اور کا شاخسانہ تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے چند برس بعد شروع ہوئی اور ترقی اور معاشی استحکام کی وجہ ہے، مغربی تہذیب اس زعم میں مبتلا ہو چکی تھی کہ وہ باقی دنیا سے فائق ہے اور بالکل صحح راستے پر ہے۔ عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے باتی دنیا سے فائق ہوئی میں ملا دیا۔ بیقینی اور قنوطیت نے سراٹھایا۔ پرانی پئی ہوئی اقد ارکو تھکرانے اور نئی جان داراقد ارتلاش کرنے کی جو خواہش انجری وراء واقعیت افتد ارکو تھکرانے اور نئی جان داراقد ارتلاش کرنے کی جو خواہش انجری وراء واقعیت کو اس کا ایک اظہار سمجھنا جا ہے۔ وراء واقعیت پندوں نے ننون اور ادب میں لاشعوری موادکو کو ترکی اور شعوری سوچ اور لاشعوری موادکو جوڑ کر ایک نئی طرز سامنے لانی جا ہی۔

۱۹۲۴ء یں فرانسیسی شاعر اندر ہے بریتوں (Breton) نے وراء واقعیت کا پہلامنشور جاری کیا۔اس میں تجویز کیا گیا کہ ذہمن کومنطق اور تعقل کے بے جاغلبے ہے آزاد کیا جائے۔ بریتوں فرائیڈ کے خلیل نفسی کے طریقے ہے بہت متاثر تھا۔ وراء واقعیت پہندوں کو خوابوں، واہموں، تنویمی اور جنونی حالتوں کے مطالعے اور اثرات سے خاص دلجیسی تھی۔ان کا خیال تھا کہ اس وہلیز یا برزخ بر، جہاں شعور کی

انگریزی شعراء میں آرتھر سائمنز (Arthur Symons) نے فرانسیسی رمزیت سے خصوصی دلچیں کا اظہار کیا اور رمزیت کے گہرے اثرات ڈبلیو بی پیٹس ، ایلیٹ اور ڈلن ٹامس جیسے برے شعراء پر ہوے۔ امریکہ میں بارٹ کرین، والس سٹیونز، ای ای مملز، جدید جرمن شاعرول میں سٹیفن جارگ اور رلکہ اور روس میں بلوک (Blok) جیے بڑے شعراء میں بھی بیرز جان نمایاں ہے۔ بلکہ بیکہا جا سکتا ہے کہ بيسوس صدى ميس جهال جهال شاعرى كا " جديد" اسلوب نمايال موا وبال وبال فراسيي رمزيت اسلوبياتي تبديلي كابرامحرك ثابت ہوئي مثلاً ہميانوي جديد شاعري کا پیش روروین دارایو (Ruben Dario) فرانسیسی رمزیت سے متاثر تھا۔خود اُردو یں جدید شاعری کے پیش رومیراجی ہی نے بود لیئر اور میلارے برمضامین لکھ کر أردودنا كوفرانسيي "مبلت" ہے متعارف كرايا۔اس رُجحان كے اثرات اسى بيط یں کہ ایک ناقد نے اے ایسا زجمان قرار دیا ہے جس نے بورے سیارے کو لیپ میں لے لیا۔ فرانی اولی مؤرخین نے اس رُجھان کے مختلف مدارج کی نشاندہی کی ہے۔ پہلامرطلہ بودلیئر (وفات ۱۸۲۷ء) کی پیش روی، دوسرامرحلہ جب ورلین اور ملارے کی شاعری عروج پرتھی، تیسرا مرصلہ جب اس ڈبھان کے لیے "ممبلوم" کا نام مقبول ہوا اور پیصورت حال اُنیسویں صدی کی آخری دیائیوں میں تھی۔ پھر بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیاں (جس میں اس زجمان کوبعض نقادوں کے بقول نیو ممبرم (Neo Symbolism) کہنا جاہے)۔ ہرتح یک کا زمانہ تو خاص مدتک ہی جاتا ہے مرتح کیوں کے اثرات، اگران میں قوت ہوتو، اس کے بعد بھی اثر انداز ہوتے ملے جاتے ہیں۔ یمی کیفیت اب فرانسیسی رمزیت کی تح یک کی بھی ہے۔ تاہم آج کل کے "علامتی افسانے" یا شاعری کے علامتی عناصر کو سمجھنے کے لیے بہت ہے دیکرعوال کو سجھنا بھی ضروری ہوگا۔ان رجحانات کا اپنا الگ سیاق وسیاق ہے۔

## Tabletalk میزکلای

دویا دو سے زیادہ افراد کے مل جل کر بے تکلفی سے کسی موضوع یا مختلف موضوعات پراظهار خیال کومیز کلای کہا جا سکتا ہے۔ اگر افلاطون کے بعض مکالموں کومیز کلامی کانقش اول نہ سمجھا جائے تو اس منف میں اولیت کا سرا شاید اتھیناؤس (Athenaeus) کے سر ہے جس نے دوسری يا تيسري مدي عيسوي من اين ايك تصنيف مين، جو ناممل حالت مين دستياب ہونے کے باوجود خاصی ضخیم ہے، شہرروما میں تیکیس عالم فاصل آدمیوں کو کھانے کی میز ر مخلف موضوعات، بالخصوص ماكولات، يرمتاولي خيال كرت وكهايا ب-اس طرح كى آ زادانه گفتگو کی متعدد مثالیں مغربی اور مشرقی اوب دونوں ہی جی موجود ہیں۔ میز کلای کی خصوصیت اس کا بے تکلف اسلوب ہے جس کے دوران میں نکتہ آفری اور بذلہ نجی کے مواقع آتے رہتے ہیں۔اس میں ندتو تنقید کی ثقابت ہوتی ہاورندانٹرویو کی طرح توجہ فرد واحد پر مبذول رہتی ہے۔ اردوادب میں میز کلامی كى ايك الجهي مثال ناصر كاظمى، ينتخ صلاح الدين، انتظارسين اور حنيف رام كى منقتگو ہے۔ایک تازہ ترین مثال ممس الرحمٰن فاروقی ،نیر مسعود اورعر فان صدیقی کے مابین بات چیت کی ہے۔

# The Great Chain of Being وجود كاعظيم سلسله

وجود كاعظيم سلسله، عظيم زنجير ياعظيم دائره ياعظيم سيرهي، مراتب وجود، وجودي ردجه بندی، پیتصور مختلف شکلول میں قدیم روایتوں، روحانی اور باطنی علوم اور مختلف ورجبت یا ہے۔اس تصور کے مطابق تمام اشیاء اور مظاہر اور عالم غیب ایک فے بی بروے ہوے ہیں۔ چیزوں میں درج کا فرق ہے۔ کوئی فے وجود کی کنف اور پست سطح پر ہے اور کوئی وجود کے اعلیٰ تر درجوں پر مگر وجود کی عظیم زنجیر می دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر بین۔ گویا اصل اُصول (خدا) سے لے کرکٹیف زن سطح تک درجہ بدرجہ ایک عظیم ہاڑار کی (Hierarchy) ہے۔ کوئی نے اصل اُمول سے جتنی دوری پر ہوگی اُسی حساب سے کثافت بردھتی جائے گی مگروہ فے برمال ای درجہ بندی کا حصر ہے گی اس سے الگ نہیں سمجی جائے گی۔ جمادات ك دُنیا، نباتات كی دُنیا، شیوانات كی دنیا، انسانوں كی دنیا (دیگرمخلوقات، فرشتے) ب ایک دوس سے سے کی نہ سی طرح بڑوے ہوے ہیں۔ مادے (Matter)، الله (Soul) ، روح (Spirit) كا آ بس ميں رشتہ ہے اور بيدورجه بدرجه ال عظيم دائرے میں شریک ہیں۔اسعظیم تسلسل میں ہرشے کا اپنا کردار ہے جاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔

اں تصور کی بنیاد ہے ہے کہ کا نات، خالق کی خالقیت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس سے بہتر کا کنامت کا تصور ممکن ہی نہیں۔ سولھویں صدی کے انگریز شاع

... Look on the frame

Of this wide universe and therein read

The endless kinds of creatures which by name

Thou canst count, much less their natures, aim

All which are made with wonderous wide respect

And all with admirable beauty dect.

پندر حویں صدی کے مصنف John Fortescue نے لاطین زبان میں

قوانين فطرت برلكھتے ہوے ال تصور كو يول بيان كيا ہے:

"إى رتىب مىل كرم اشياء مرداشياء سے ہم آ بنگ بيں، خنگ ركى ماتھ،

بھاری ملکے کے ساتھ، عظیم صغیر کے ساتھ، اونچا نچلے کے ساتھ۔ اِس رتیب میں

فرشته، فرشتے پر ہے درجہ بدرجہ عالم ملکوت میں، انسان، انسان پر، حیوان، حیوان پر،

رنده، رندے ر، میلی، چیلی ر۔ " ہرشے کی سطیر دوسری ہے کا تر ہوگی سطیر

اور كى حوالے سے دوسرى سے برتر بھى۔ گويا حقير كيڑا بھى اس كائنات ميں ب

حقیقت نہیں۔

نجلے درجے کی چیز کا اوپر کا سراایے سے برزسطح کی چیز کے نجلے ہے ہے پوست ہے۔اس طرح کا تنات میں عظیم ہم آ جنگی اور ربط باہم ہے۔الیگر نڈریوب (Alexander Pope) نے اس تصور کواینے اشعار میں یوں بیان کیا ہے۔

Vast chain of being! which from God began,

Natures ethereal, human, angel, man,

Beast, bird, fish, insect, what no eye can see,

No glass can reach! from infinite to there,

From there to nothing.

یے تصور و حانی روایات کالازی حصد رہا ہے (ہمارے ہاں تصوّف میں بھی)۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جدید دنیا کی چند صدیوں کو چھوڑ کریہ تصورِ کا نئات انسانی ذہن پر تیمایا رہا ہے اور اے نظر انداز کر کے کلاسکی ادب یا معاشرے کا کوئی مطالعہ کممل میں ہوسکتا۔

جدید زمانے میں علوم کے تصورات اور کا کتات کے تصور میں تبدیلی آئی تو وجود کی عظیم ہم آئی کا خیال بھی اعتراضات کی زد میں آیا۔ اوّل تو سائنس کے بعض تصورات کے تحت ماذی دنیا ہے اوپر دنیاؤں کا تصور ہی محال ہوگیا۔ پھر یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ درجہ بندی کا تصور انسان کو بُری طرح سے جکڑ دیتا ہے۔ خصوصاً جب معاشرتی سطح پر ایسی درجہ بندی ہوتی ہے تو بالا تر طبقے نچلے طبقوں پر طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں اور بے انصافی کا سیلاب پورے معاشرے میں طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں اور بے انصافی کا سیلاب پورے معاشرے میں

میل ماتا ہے۔ ذات یات، جموت جمات جیسی بے انصافیاں ای درجہ بندی کا تعدیں۔ کے کوال درجہ بندی میں ہر چیز کا کردار ہوگالیکن عملی طور پر معاشے کے مخطے طبقوں کی کیا حالت رہی ہے؟ ان اعتراضات میں یقیناً وزن ہے، تاہم دوسرازخ بھی دیکمنا ضروری ہے۔حقیقت کوصرف مادی دنیا تک محدود کر کے نے انسان نے کیا کھویا کیا بایا؟ جب کا نتات کی ہم آ ہنگی کا تصور مٹنے لگا تو انسانوں کی دنیااور فطرت کی دنیاالگ الگ ہوگئیں۔انسان فطرت پر چڑھ دوڑ ااوراہے صرف انے فائدے کے لیے استعال ہونے والی چیز سمجھنے لگا۔ نتیجہ ماحولیات کی اس عظیم میادی کی علی میں اب سامنے ہے جس سے دنیا ہی کے تباہ ہوجانے کا خطرہ سر پر مندلا رہا ہے۔ اس خاص علتے پر مزید مطالع کے لیے ای ایف شوماخر (E.F.Schumacher) کا کتاب A Guide for the Perplexed ویکھیے۔ نیز امر کی مقر کین ولیر (Ken Wilber) کی متعدد تصانیف میں اس تصور برمفصل (The Great Nest of کے لیے اس تصور کو ظاہر کرنے کے لیے (Being کی اصطلاح بھی استعال کی ہے۔ ادبی حوالے سے ای ایم ڈبلیوٹلرڈ (E.M.W. Tillyard) كي تصنيف The Elizabethan World Picture ضرور دیکھنی جاہے۔اس میں اس تصور کا عمدہ تعارف بھی ہے اور ایک خاص دور کے الكريزى ادب سے اہم مثاليں بھى درج كى كئى ہيں۔

#### **Tradition**

#### روايت

ادب کی دنیا میں روایت سے وہ ماضی مراد ہے جو لکھنے والے کو ورثے میں ملا ہو رجس کی طرف، دوایی رہنمائی کی غرض سے، رجوع کرسکتا ہے، جس سے ادبی محاس ی علف جہات سے شناسائی حاصل کرنے میں مدد بھی ملتی ہے۔اس ادبی ماضی میں ت کے شامل ہوتا ہے: زبان کے پیرائے، اصناف، میکنیں، صنائع بدائع، رواہیم، وی شافتی اوراخلاتی اقدار ، کا نتات کے ادنیٰ ترین اور اعلیٰ ترین مظاہر کو سمجھنے سمجھانے ے زاویے۔ کویا روایت، بطور مجموعی، ایک مستقل نوعیت کا مرکز ہے جس سے بیتمام سیستیں امرتی اورنشو ونما یاتی ہیں۔ جوشے یا خیال روایتی ہے وہ مضبوط بنیادوں پر استوارے، آ زمودہ ہے اوراس سے بار بار فیضان طلب کرناممکن ہے۔ ہر لکھنے والے کو کسی نہ کسی روایت کا سہارا حاصل ہوتا ہے، جا ہے بیروایت صرف ائی زبان کی ہویا کی بورے ثقافتی خطے برمحیط ہو۔ مثلاً اردو میں لکھنے والا ،اردو کے علاوہ، قاری عربی ، انگریزی ، ہندی یا متعلقہ علا قائی زبانوں کی روایتوں سے صرف نظر نہیں کر سكار بدالك بات ب كبعض صورتول ميس كى دوسرى زبان يا زبانول كى روايتول كا مرف دھندلا ساتصوراک کے پاس ہو۔ ہرادیب ورثے میں ملے اس سرمایے سے فوشین بھی کرتا ہے، اے کی نہ کی طرح بدلتا بھی ہے، اس پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ تقید کھنی مقصود ہوتو روایت سے آگاہی کسی ادبی متن کے معنی متعین کرنے

میں مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔ روایت کی تعریف کو کی ادیب کی جملہ تصانف سے اخذ کرنا ہوگالیکن یہ فیصلہ نقاد خود کرے گا کہ ادیب کی کون می تصانف اخذ کردہ تعریف پر پوری اتری ہیں۔ اس کے لیے جدلیات کا مرحلہ وارممل اپنایا جا سکتا ہے۔ تصانف کو روایت کے بالتقابل رکھا جائے اور تصانف سے حاصل ہونے والی آگائی کی روشنی میں روایت میں ردو بدل کیا جائے۔

دوسراا شکال میہ ہے کہ روایت کس طرح کام کرتی ہے؟ تصانیف کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہاں اصل فاعل مصنف کا ذہن ہے جس تک رسائی ممکن نہیں۔ ویکھنا ہوگا كرمنف نے كہال كہال سے كيا كيا اثرات تبول كيے۔مشتركم اجى ماحول، جمالياتي روايم برمشمل مشركه ادبي ماحول، زبان وبيان، ديني يا ثقافتي يا اخلاقي تعورات یا ادب سے متعار لیے ہوئے خیالات سیسب اثر انداز ہوسکتے ہیں۔ کسی تصنیف کوروایت کی حدود میں رکھ کران اثرات کے کم یا زیادہ تناسب کا تعین ممکن ہے۔ای طرح روایت کسی او بی کام کی ممل ساخت کو بھنے کے کام آسکتی ہے۔ روایت کے بارے میں ندکورہ بالا بیانات مغربی فکر کی ترجمانی کرتے ہیں جس کی رو سے روایت کو استقلال نہیں اور وہ زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ روایت کے اس تصور پر محمد حس عسکری نے مشرقی فکر کی روشنی میں سخت نکتہ چینی کی ہے۔ محری کہتے ہیں: "روایت کے معنی سمجھے بغیر ادب چل نہیں سکتا اور مغرب روایت کے معنی سمجھنے میں بالکل ناکام رہاہے .....روایتی ادب اور روایتی فنون صرف رواتی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں اور رواتی معاشرہ وہ ہے جو ما بعد الطبیعیات کی بنیاد پر قائم ہو ..... ما بعد الطبیعیات صرف ایک ہی ہوسکتی ہے۔ یہی اصلی اور بنیادی روایت ہے۔اس کا کسی نسل یا ملک سے تعلق نہیں۔البتہ اس کے اظہار کے طریقے مخلف ہوتے ہیں۔"عسری کے مؤقف کو سمھنے کے لیے ان کے مجموعہ مضامین'' وفت کی را گئی'' سے رجوع کیا جائے۔

#### Tragedy

#### الميه

ٹریجٹری یونانی لفظ Tragoidia سے مشتق ہے۔اس کا مطلب '' بکر گیت' ہے یعنی بکریوں والا گیت۔خود قدیم یونانیوں کواس کے صحیح معنی معلوم نہ تھے۔ بظاہر سے لفظ یا صنف، جو ابتدائی حالت میں شاید کوئی مذہبی رسم ہو، اتنی پرانی تھی کہ اس کے معنی کم ہو چکے تھے۔

قدیم بینانی الیوں میں بالعموم معروف اساطیری یا پنیم تاریخی کرداروں اور واقعول پر بنی کہانیاں سنیج پر دکھائی جاتی تھیں بیعنی ناظرین کوقصوں کا اول آخر پہلے ہے معلوم ہوتا تھا۔ یہ بختس انھیں کبھی نہستا تا تھا کہ جانے آگے کیا ہوگا۔ الیم صورت میں ڈراما نگارکوایٹے زورِ بیان، ڈراھے کے فن سے گہری شناسائی اور پیش کش کی ندرت پر تکیہ کرنا پڑتا تھا۔ رقص اور موسیقی دونوں ان ڈراموں کا لازی حصہ تھے۔ نہ بی معنویت اس پر مشزاد تھی۔

ان الیول میں ہیر دکوئی سریر آوردہ ہرگر پیرہ ہستی یا صاحب اقتد ارشخص ہوتا تھا؛ ان تمام خوبیول اور صفات کا حامل جو عام مرد وزن کے جصے میں شاذ و نا در آتی بیل ۔ اس کا مقدر ہی ہے کہ نا مساعد حالات سے بھی ہار نہ مانے اور آخری دم تک دئے کہ مقدر ہی ہے کہ نا مساعد حالات سے بھی ہار نہ مانے اور آخری دم تک دئے کہ مقدر ہی ہے کہ نا مساعد حالات سے بھی ہار نہ مانے در آخر اس کے دئے کہ مقابلہ کرے تا کہ شکست کھا کر بھی اخلاقی طور پر فاتح دکھائی دے۔ آخر اس کے

مقدر میں کیوں لکھا ہے کہ اتنی والائی کے بعدر سوائی اس کے جھے میں آئے؟ دراصل میرو کی ذات میں کوئی المیاتی ٹیڑھ ہوتی ہے، مثلاً اس میں تکبریا مجب یایا جاتا ہے، وہ دیده و دانته کی جرم یا گناه کا ارتکاب کرتا ہے، کی کوشناخت کرنے میں دھوکا کھا جاتا ہے۔ می اور وہ کیلا جاتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ یانی الے کا ذکر کرتے ہوے ارسطونے تنقیہ (Catharsis) کا لفظ استعمال كا \_ يطبى اصطلاح ب\_اس بارے ميں آج تك بحث جارى ب كه ارسطوكا مطلب کیا تھا۔ شاید ارسطویہ بتانا جا ہتا تھا کہ المید دیکھنے سے ناظرین پر کیا اخلاقی ما لفیاتی اثر مرت ہوتا ہے۔ ویکھنے والا اگر کسی بلند مرتبت انسان کو بشری لغزش کے ماعث ذلیل ما تناو ہوتے و کھے گاتو خوف بھی کھائے گا اور ترس بھی۔ دوس سے لفظوں یں جرت جی عامل کرے گا اور اس کے دل میں رحم کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ المخولوں، سوفو علیس اور ایوری پیدلیں قدیم یونانی ادب کے عظیم ترین المیہ نگار ہیں۔ المياں فرد كى بدوجيد كى كہانى ہے جوالي قوتوں كے سامنے ڈٹا رہتا ہے جن براں کا بس بیس میں۔ تقیم الیوں کی ایک جہت اور بھی ہے جہاں خود مرکزی کردار کے باطن میں خروشر کا معرکہ بریا ہوتا ہے۔ ظاہر میں اس کی نشاندہی کرنے کے لیے علامتوں کا سمارالیا جاتا ہے۔ایک سطح پر المیداحتیاج بھی ہے۔ کرداراس الوی جستی ، فطرت ، تقدیر ، حالات ، اتفاق یا کسی بے نام قوت کے خلاف طیش یا كرك كا ظهاركرتا بي الشكوه زبان يرلاتا بجوات بربادكرنے برتلي موكى مو از مندوسطی میں المے ہے، خواہ وہ ڈراما ہو یا کسی اور صنف سے تعلق رکھتا ہو، الیا بیانیہ مرادلیا جاتا جس میں کوئی فرداختیار اور اقتدار کی بلندی ہے، اپنی کسی غلطی ك باتحول يا محض بديختي كا نشانه بن كر، تعريدات مين جا كرے قديم يوناني ڈراموں کے بعد یورپ میں تقریاً ڈیڑھ ہزار برس تک المیے کا نشان نظرنہیں آتا۔

رد ادیب، سیدیکا، نے بے شک کی المیہ ڈرامے لکھے اور نشاق ٹانیہ کے بعد پورپ ردمن ادیب کے برا اثر بھی قبول کیا لیکن سینے کا کے ڈرامے مرف نجی مخفاوں میں پڑھ کر نے ان سے گہرا اثر بھی سٹیج کی زیا بھی استال نہیں کہ معاون میں پڑھ کر نے ان کے بخے۔ انھیں بڑے کرنے کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا۔ سوالوں میں پڑھ کر نائے جاتے تھے۔ انھیں بڑے کرنے کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا۔ سوالوں معری میں الح احيا ہوا۔ انگريزي ميں شيكيدير كے بعض الميے مثلاً "بيملك"، "ميكبھ" اور فرانسی میں راسین اور کورٹیکل کے بعض ڈرامے بھی بہت بلندیا یہ ہیں۔ انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیٹویں صدی میں جب لکھنے والوں نے رانے قاعدوں اور بندشوں کو بالائے طاق رکھ دیا تو المیے کا مزاج بھی بدل گیا۔ بلے بڑے آ دمیوں کے عروج و زوال کو ان ڈراموں میں مرکزی مقام حاصل تھا۔ ا عام آدمی اور عام زندگی کونتیج پردکھایا جانے لگا۔ عام آدمی بھی کوئی کم معیبت زدہ زرگی نہیں گزارتا۔ فرق میہ ہے کہ اس کے حالات، نہ جینے کی خوشی نہ مرنے کاغم کے سداق، ششدر کرنے والے اتار چڑھاؤ سے دوچار نہیں ہوتے۔ خطرز کے المے یں جرأت کا جرحیا تو ہے مگر منفی طور پر۔ ہیر د کو جرأت مندی کی لا حاصلی کا احساس ہے کہ اس کا مقابلہ فطرت سے ہے جو اندھا دھند وار کیے جاتی ہے اور کی اخلاقی قانون کی پابندنہیں؛ یا وہ ساجی رواسیم اورالیلی قو توں سے جا ٹکرا تا ہے جن کی لغت میں درگزر كرنے كا ذكر نہيں، جواس كى زندگى تو كيا خودانفراديت كو بھى يارە ياره كروالتى ہيں۔ جدید المیہ بظاہر ہمارے زمانے کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے لین جو مائل اب در پیش میں ان کے بیان کے لیے کی شعری شکوہ کی ضرورت نہیں۔ نے دور کے عام آ دمیوں کے لیے تو کیا برے آ دمیوں کے لیے بھی بالعموم خدا، ندہب، روحانی تجربہ اور اساطیر کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ تشکیک کی اس نضامیں المے کے لیے ای تو تیر برقر اررکھنا قریب قریب محال ہوگیا ہے۔

بنیادی طور پر بیتالیف مغربی ادبی اصطلاحات کی تحری سے متعلق ہے۔ پیش تظرطلبہ ہیں۔انمیں اردو پڑھتے ہوے اردو میں مرق علم بیان، بلاغت،امناف اور منائع بدائع کے معاملات سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ اس لیے مناب معلوم ہوا كركاب مي، ضمي ك طور ير، ائي اصطلاحات كوبعي شامل كرايا جائ \_ طلبكواب اس منی میں کی دوسری کتاب سے دجوع کرنے کی ضرورت بیٹن ندائے گی۔ یہ ضیمہ طارق زیدی صاحب نے تیار کیا ہے جو جی می یو نیوری ، لا ہور، کے شعبہ اردو ے، بطوراتاد، وابستہ ہیں۔

#### بلاغت

بلاغت کے معنی وصول ، انہا اور پہنچنے کے ہیں۔ اصطلاح میں بیکلام اور متکلم کی صفت ہے۔ علم بلاغت اس علم کو کہتے ہیں جس کے قواعد کا خیال رکھنے سے مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے میں غلطی نہ ہو یائے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بلاغت اُس صورتِ حال کی تصوراتی شکل کا نام ہے جو زبان کو حسن و خوبی کے ساتھ استعال کرنے سے ظہور میں آتی ہے۔ گویا کلام کو دوسروں تک خوبی کے ساتھ استعال کرنے باغت کہلاتا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک پہنچانے میں مرتبہ کمال حاصل کرنا بلاغت کہلاتا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک پہنچانے میں مرتبہ کمال حاصل کرنا بلاغت کہلاتا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک پہنچانے میں مرتبہ کمال حاصل کرنا بلاغت کہلاتا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک ساتھ کے متلا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہا تا ہے۔ جس کلام میں دوسروں تک سے کہانے کی جس تدرصلاحیت ہوگی وہ اتنا ہی بلیخ ہوگا۔

علاء کے ایک گردہ کا خیال ہے کہ فصاحت بلاغت کا ایک جزوہے۔ ایسے علاء نے بلاغت کی تعریف یوں کی ہے: '' وہ فصیح کلام جومقضائے حال کے مطابق ہو۔'' دوسرا گردہ فصاحت کو بلاغت کا جزونہیں ما نتا۔ ان کا کہنا ہے کہ فصاحت سے مرادیہ ہے کہ لفظ یا محادرے یا فقر ہے کواس طرح ادا کیا جائے جس طرح متنداہلِ نبان بولے ہیں۔ کویا اس کی بنیاد اہلِ زبان کے روز مرہ پر ہے جو بدلتا بھی رہتا نبان بولے ہیں۔ کویا اس کی بنیاد اہلِ زبان کے روز مرہ پر ہے جو بدلتا بھی رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ دہ شعراء، جن کی فصاحت مشد ہے، بڑے شاعر شہول اور وہ جو فصاحت مشد ہے، بڑے شاعر شہول اور وہ جو فصاحت میں متند نہیں زیادہ برے شاعر ہوں۔

بلاغت کا مطالعہ جن علوم کے تحت ہوتا ہے ان علوم کو شخص اُ علوم بلاغت کہا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کلام علوم بلاغت کی روشی میں خوبصورت قرار پائے تو اُ سے بلغ کہا جائے گا خواہ وہ عام قاری کی فہم سے بعید ہو۔ کلام میں بلاغت کی کیفیت بیدا کرنے کے لیے جوعلوم درکار ہیں وہ یہ ہیں: علم بیان، علم بریع ،علم عروض اور علم قافیہ کا تعلق خالفتاً شاعری سے ہے۔ اور علم قافیہ کا تعلق خالفتاً شاعری سے ہے۔

## علم بيان

بیان کے لغوی معنی ظاہر اور واضح ہونے کے ہیں۔ اصطلاح میں علم بیان سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے ادا کرنے کا فرهنگ آ جائے۔ایک معنی دوسرے سے زیادہ دکش اور واضح ہوں۔ یعنی کی بات یا خیال کو مختلف پیرالیوں میں ایسے بیان کرنا جس سے اس کی ترسیل کا مقصد بھی حاصل ہواور لطف و تا خیر کے ساتھ جدت اور ایجاد بھی پیدا ہو۔اس کی ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ علم بیان'دہ علم ہیان'دہ علم ہے جو مجاز (ا: تشبیہ ۲: استعارہ ۳: مجانے مرسل ، ۳: کنایہ) سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر حاوی ہونے کے بعد متکلم اپنے مفہوم کنایہ ) سے اس طرح بحث کرتا ہے کہ اس پر حاوی ہونے کے بعد متکلم اپنے مفہوم کی ابلاغ تام میں کامیاب ہو سکے۔'' علم نیان کو علم ادب اور علم کابت بھی کہتے ہیں۔ قدیم کتابوں میں جب زبان وادب کا فقرہ استعال ہوتا ہے تو ادب سے مراد ہیں۔ دیان کی ہوتا ہے۔ علم بیان کے وہ اجرائے ، جو کئی بیان کو دکش اور پُر اثر بناتے ہیں، یہ بیان ہی ہوتا ہے۔ علم بیان کے وہ اجرائے مسل ہو۔ کناہیں۔

## تشبيه

سی فے کسی وصف کو نمایاں کرنے کے لیے اُسے کی ایبی فے کے مائی قرار دینا جو وصف اس فے میں زیادہ ہوتھیں ہم کہلاتا ہے۔اصطلاح میں جس مائی قرار دینا جو وصف اس فے میں زیادہ ہوتھیں ہم کہلاتا ہے۔اصطلاح میں جس فے کوتھیں دی جائے اسے مشبہ اور جس فے سے تھیں ہہ کہتے ہیں۔طرفین تشییم اور مشبہ بہ ) کوطرفین تشییمہ کہتے ہیں۔طرفین تشییمہ کہتے ہیں۔طرفین تشییمہ کہتے ہیں۔طرفین تشییمہ کہتے ہیں۔شہرک وصف کو میں منزک وصف کو میں اور استعمال ہوائے اداتِ تشییمہ یا حروف تشییمہ کہتے ہیں۔شبہ کے جس وصف کو اس طریعے نمایاں کیا جاتا ہے اُسے غرض تشییمہ کہتے ہیں۔مثلاً وہ جاند کی طرح الرفی سے اس جملے میں وہ مشبہ ، چاند مشبہ بہ،خوبصورتی وجہ شبہ کی طرح اراب تشییمہ اور خوبصورتی غرض تشییمہ ہے۔

طرفین تشبیه کی دونشمیں ہیں: (۱) متی (جو ظاہری حوابِ خمسہ سے شاخت رکیں۔(۲) عقلی (جوحوابِ ظاہری کی بجائے عقل سے دریافت کی جاسکیں)۔اس

طرح تعبيه كي جارشكلين ممكن بي:

- (۱) جس میں طرفین تشبیر مشی ہول۔
- (۲) جس میں طرفین تشبیبه عقلی ہوں۔
- (٣) جس میں مشبہ عقلی اور مشبہ بہتی ہو۔

(۴) جس میں مشبہ حتی اور مشبہ یہ عقلی ہو۔ وجہ شبہ مفرد، مرکب اور متعدد کھ بھی ہوسکتی ہے۔ اگر وجہ شبہ آسانی سے بچھ میں آ جائے تواہے تشبیبہ قریب کہتے ہیں۔ اگراس میں کوئی شرط عائد کردی جائے تواسے مشروط کتے ہیں۔ اگراہے بچھنے میں غورو تامل کی ضرورت ہوتو اسے تشبیہ بعیدیا تشبیہ غریب كت بل-الی تشبیر جس کا وجود مرکب حیثیت میں داخلی دنیا میں ہو گراس کے تمام اجزائے ترکیبی خارجی دنیا سے اخذ کیے جائیں تشبیبہ خیالی کہلاتی ہے۔ اگر کئی مشبہ اور اس کے بعد کئی مشبہ برایک ساتھ لائے جائیں تو اسے تشبیبہ ملفوف كهاجاتا ب\_ اگر ایک مشبہ اور ایک مشبہ بہ بیان کیا جائے پھر ایک اور تو اس طرح کی تشبیه تشبیه مفروق کہلاتی ہے۔ اگرمشه کی ہوں اور مشبہ بدایک تواسے تشبیریہ تسوید کہتے ہیں۔ اگر مشیہ ایک ہواور مشبہ بہ کئی ہوں تواسے تشبیبہ جمع کہا جاتا ہے۔ جب ایک تشبیمه کو دوسری تشبیمه سے تشبیمه دی جائے تو اُسے تشبیمه مرک کہتے ہیں۔

استعارہ کے لغوی معنی ''ادھار لینا'' ہیں۔اصطلاح میں ایک شے کو دوسری فے ہے مماثلت کے باعث دوسری شے قرار دینااستعارہ کہلاتا ہے۔جس شے کے لیظ مستعارلیا جائے اُسے مستعار لیا جائے اُسے مستعار مینا اور ان دونوں میں مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔مثلاً کی کو بہادری کے باعث کہنا کہ ''دہ شیر ہے۔'' اس جملے میں وہ مستعارلیا، شیر مستعار مینا اور بہادری وجہ جامع کہا جاتا ہے۔مثلاً کی کو بہادری بیادری وجہ جامع کہا جاتا ہے۔

استعاره كي اقسام:

ا- مطلقہ: وہ استعارہ جس میں مستعارلہ اور مستعارمنہ میں سے کسی کے کسی قتم کے مناسبات کا ذکر نہ کیا جائے۔

٢- جرده: جى عن متعادلة كمناسبات كاذكركياجات

٣- مرفحه: جي من متعادمه كمناسبات كاذكر مو

۳-تخیلہ: وہ استعارہ جس میں منتظم ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ ول ہی میں مماثلت مے ساتھ ول ہی میں مماثلت مے کر کے سوائے مستعار لیا کے کسی کا ذکر نہ کر ہے۔

۵-وفاتیه: وه استعاره جس میں مستعارلهٔ اور مستعارمنهٔ دونوں کی صفات ایک ہی چزیا شخص میں جمع ہوجائیں ۔ یعنی ان دونوں کا ایک سماتھ ہو تاممکن ہو۔

217

۲-عنادیه: وه استعاره جس میس مستعارا که اور مستعارمنهٔ کی صفات کا کسی ایک چیز میں جمع ہوناممکن نہ ہو۔

طرفینِ استعارہ اور وجہ جامع کے اعتبار سے استعارہ کی چھشمیں ہیں۔

ا- جب طرفين استعاره اور وجه جامع تيول حتى مول-

۲- جبطرفین استعاره تنی موں اور وجہ جامع نتیوں عقلی ہوں۔

٣- طرفين استعاره حتى موں اور دجه جامع عقلی -

۳- طرفین استعاره ختی ہوں اور وجہ جامع حتی وعقلی ہو۔

۵- متعارلة حتى ، مستعارمنهٔ اور وجه جامع عقلی مول-

٧- متعارمهٔ حتی ، مستعارلهٔ اور وجه جامع عقلی ہوں۔

## مجازمرسل

جب لفظ اپنے لغوی معنی میں استعال نہ کیا جائے اور اس کے حقیقی اور مجازی منی بن تشبیه کا تعلق بھی نہ ہوتو وہ مجازِ مرسل کہلاتا ہے۔اس کی چندمشہوراقسام پی

ہیں: کل کہہ کر جزومراد لینا۔

۲- جزو که کرکل مراد لینا۔

٣- ظرف كهه كرمظروف مراد ليما\_

م- مظروف كهه كرظرف مراد ليماً \_

٥- سب كهه كرمسبب مراد ليئا

١- سبب كهه كرسبب مراد ليار

۷- ماضی کهه کرحال مراد لیرنا۔

۸- متقبل کهه کرحال مراد لینا۔

#### كنابير

کنایہ کے معنی مخفی اشارے اور پوشیدہ بات کے ہیں۔الفاظ کا ایسا استعال جس میں الفاظ لغوی معنی سے ہٹ کر بھی معنی دیتے ہیں اور لغوی معنی بھی مراد لیے جا کتے ہوں۔

کنایہ تریب: جب بات آسمانی سے مجھ میں آجائے۔
کنایہ بعید: جب ایک محف یا چیز سے بہت می صفتیں منسوب کی جائیں اور ان
تمام صفتوں سے موصوف بھی مراد ہو۔
مثلاً: ساتی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم

مثلاً: ساتی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم مخفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا

ال میں بات کی واسطوں سے مجھ میں آتی ہے۔
کیا ہو بیانِ داد و دہش ایسے مخص کا
بند حواتا ہو جو تو ڈول کا منہ کچے سوت سے

تقری کنایے کی وہ شم ہے جس ش موصوف ندکور نہ ہو۔ اس میں طنز کا پہلو پنہاں ہوتا ہے۔ ہمیں بدنام ہیں ، جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں

MIL

تكوحج:

رمز: اگرکنایے میں واسطے بہت نہ ہوں لیکن تھوڑی کی پوشیدگی ہوتو اسے رمز

کہتے ہیں۔

سیائی منہ کی گئی ، دل کی آرزو نہ گئی

ہمارے جامبے کہنہ سے سے کی بو نہ گئ

ایما: واسطول کی کثرت بھی نہ ہواور پوشید گی بھی نہ ہوتو اسے ایما یا اشارہ کہتے ہیں۔
میں۔
شن شن

شرکت شخ و برہمن سے ہم اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم

## علم بديع

بدلیج کے لغوی معنی انو کھا، نو ایجاد شے اور بٹی ہوئی رسی کے ہیں۔اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس سے بلیغ کلام کوخوبصورت بنانے کے طریقے معلوم ہوں علم بدلیج کوعلم معنی بھی کہتے ہیں۔

شاعری میں ایسے پیرایہ اظہار اور اسلوب بیان کا اہتمام کرنا جومحض ادائے مطلب کے لیے ضروری نہیں بلکہ کلام میں مزید حسن و لطافت اور مزید معنی پیدا کرے مغت کہلاتا ہے۔ اس کی دوقتمیں ہیں: صنائع معنوی (جن سے کلام کے معنی میں حسن و جمال معنی میں حسن و جمال بیدا ہوتا ہے)۔ صنائع لفظی (جن سے لفظ میں حسن و جمال بیدا ہوتا ہے)۔ صنائع لفظی (جن سے لفظ میں حسن و جمال بیدا ہوتا ہے)۔ صنائع لفظی (جن سے لفظ میں حسن و جمال بیدا ہوتا ہے)۔ صنائع لفظی (جن سے لفظ میں حسن و جمال بیدا ہوتا ہے)۔

صالع معنوى:

اد ماج: اليابيان جس سے دومعنی يا دومهموم بيدا ہوں اور كوكی خاص معنی يا مفہوم حتى طور بروائح شرہوتا ہو۔

ارصاد: ارصاد کے لغوی معنی گھات میں بھانا، رائے میں تکہبان مقرر کرنا ہے۔ کی شعر میں کوئی ایبا لفظ استثمال کرنا جس ہے معلوم ہو جائے کہ قافیہ کیا ہوگا۔

كى شے يافخص كى تعريف ايے كى جائے كہ ايك تعريف سے المناع: دوس ي تعريف ازخود بيدا هو\_ شعریں ایبالفظ استعال کرنا جس کے دومعنی ہوں مگر شاعر کی 13:17: مراد ایک خاص معنی سے ہولیکن ضمیر کے معنی خیز استعال کی دجہ سے دوسر معنی بھی لیے حاسکیں۔ زبان دے نہ عدو کو کہ یہ تو وہ شے ہے ر بے دہی میں رہے یا مرے دہی میں رہے سلے مصرع سے جوکا گمان ہو مگر دوسرے مصرع سے معلوم ہوکہ استدراك: テレントリテ را عدل سارے جہاں پر ہے لیکن رے ہے را ظلم دائم ستم پر اطراد کے لغوی معنی نیے دریے لانا 'ہیں۔ وہ صفت جس میں اطراد: مروح کے آبا واجداد کے نام کیے بعد دیگرے لائے جائیں۔ اگر نام ترتیب سے آئیں تو اسے اطرادِ مرتب کہیں گے اور اگر ر تیب کے بغیر ہوں تو اطرادِ غیر مرتب کہیں گے۔ ايرادالمثل: كلام من كهاوتون، ضرب الامثال كونظم كرنا ابراد المثل كهلاتا (ارسال المثل) ہے۔ اگر کہادت لفظی تغیر کے بغیر نظم کی جائے تو اسے ارسال المثل کہتے ہیں۔اگر لفظی تغیر ہوا سے ضرب المثل کہتے ہیں۔ ایہام کے لفظی معنی 'وہم میں ڈالنا' ہیں اور توریہ کے معنی جھیانا ايهام: (توریه) یں۔شعرمیں ذومعنی لفظ کا استعال ایسے طریقے سے کیا جائے کہ سامح کا ذہن جس معنی کی طرف فوراً متوجہ ہووہ معنی مراد نہ ہوں۔

ہجر میں کھل کھل کے آ دھا ہو گیا لے میا اب میں مُو سا ہو گیا تعریف کی تاکیدایے الفاظ سے کرنا جوذم کے مشابہ ہو۔ تاكيدالدح انساف بداب عہد میں اس کے ہے کہ فریاد بما جهالذم: لایا نه لبول تک کوئی غیر از جرس و زنگ جوى تاكيدايے الفاظ سے كرنا جومدح كے مشابہ ہول-تاكيرالذم بما جدالدح: تجابلِ عارفانه: محسى نكته كى بناير شئے معلوم كوغير معلوم ظاہر كرنا۔ تضاد (طباق): شعرمیں ایسے الفاظ کا استعال جومعنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اُلٹ ہوں۔اس کی مندرجہ ذیل یا مجافت میں ہیں: ا) طباق ایجالی: مضاد الفاظ کے ساتھ حرف نفی استعمال نہ ہو۔ یاں کے سپیدوسیہ میں ہم کو دخل جو ہے سواتنا ہے رات کو رو روضح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا ۲) طباق ملی: ایک ہی مصدر کے دوفعل لانے جائیں جن میں ایک مثبت ہواور دوسراتفي \_ ار وہ نے اس نہ بھیں کے مری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے جھ کو زبال اور ٣) طباق اربعه: متفادعناصراربعه كاذكرايك ساته كياجائے۔ م) طباق مد ج شعر میں مختلف رنگوں کا ذکرایہام یا کنایہ کے طور پر کیا جائے۔ ۵) ایہام تضاد: اے ایہام تدیج بھی کہتے ہیں۔ دولفظ ایسے جمع کیے جائیں جن

مرِ شاعرانہ: کوئی ایسی بات کہی جائے جس کا مقصد کچھ اور ہواور ظاہر کچھ اور ہوتا ہو۔

ہے دوسی تو جانبِ دخمن نہ دیکھنا جادو بھرا ہوا ہے تمھاری نگاہ میں کسی شخص یا چیز کی ہجوا سے الفاظ سے کرنا جن سے بظاہر کوئی ہجو نہ معلوم ہوتی ہو بلکہ ایک قتم کی تعریف ہو۔ ہجو بلیج کو محمل الصدین کی ایک قتم خیال کرنا چا ہے۔

کی ایک قتم خیال کرنا چا ہیے۔
عدالت ان دنوں ایسی بڑھائی ہے زمانے نے مدالت ان دنوں ایسی بڑھائی ہے زمانے کے گائی

85

## صنا لَع لفظی محتنات ِلفظیہ

وہ خوبیاں جولفظوں کو خاص رعایتوں اور ہنر مندی کے ساتھ برتنے سے وجود میں آتی ہیں۔

نجنیس: (اس کواجناس بھی کہتے ہیں۔) ایسے دولفظ جوصورت اور تلفظ میں مشابہ ہوں گرمعنی میں مختلف ہوں۔

جنیستام: ایے دولفظ جو ہر صورت ایک دوسرے کے مثابہ ہوں۔ لین انواع، اعداد، ترتیب، حرکات وسکنات میں ایک جیسے ہوں گران کے معنی میں اختلاف ہو۔ اس کی دوصور تیں ہیں۔

(۱) تجنیس تام دونوں لفظ ایک نوع سے ہوں لیعنی دونوں اسم یا دونوں فعل ہوں تو مماثل کہلائے گی۔

آدی کہتے ہیں جس کو ایک پتلا کل کا ہے پر کہاں کل اس کو گر کل ہو ذرا بردی ہوئی

(ii) تجنیسِ اگردونوں لفظ دونوع کے ہوں، مثلاً ایک اسم ہوتو دوسرافعل ہو۔ متونی: چن پہ کس نے الہی نگاہ ڈالی آج جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج

جے تجنیں کے دولفظوں میں ایک مرکب ہواور دوسرا مفرد۔ای ک دو قسیل ہیں۔ جب جنیس کا ایک لفظ مرکب ہواور ایک مفرد گر دونوں لکھنے میں رک: رن) حرب (i) یکاں ہوں۔ تنا~ تائل نے لگایا نہ رے زقم یہ رہم حرت یہ رہی جی ہی کی جی میں گئے مر ہم ا کے لفظ مرکب ہوا یک مفر دلیکن لکھنے میں دونوں بکساں نہ ہوں (ii) مرکب کہا جی نے مجھے یہ ہجر کی رات مفروق: یقیں ہے مبح تک دے گی نہ سے (الله) تجنیس جب ایک لفظ مفرد ہواور دوسر الفظ کی اور کلمے کے جزے مرکب ہو۔ غل تھا کہ اب مصالحت جسم و جاں نہیں مرنوع: لو تیخ برق دم کا قدم درمیال نہیں (in) تجنیس جب دونوں لفظوں کی ظاہری شکل ایک سی ہو مگر نقطوں ، حرکات سکنات اورانواع کے لحاظ سے لفظ بدل جائے۔اگر فرق نقطوں کا ہوتو اُسے تجنیس مفتحف بھی کہتے ہیں۔ تلانی ہو گئی عمرت کی عشرت سے زے قست میدل ہوگئ آسانیوں سے میری دشواری (۱) تجنیس دونول لفظ مشابه هول مگر ترکات وسکنات میں فرق هو۔ گلے سے لگتے ہی جانے گلے تھے بحول گے وكرنه ياد تھيں ہم كو شكايتيں كيا كيا TTA

تجنیس باقص دونوں لفظوں میں صرف ایک حرف کی کی یا بیشی ہوجائے۔ایالفظ وزائد یا کے شروع، درمیان یا آخر کہیں بھی ہوسکتا ہے۔
تجنیس طرف:

(۱۱) مذیل: جب دوجنیسی لفظوں میں سے ایک لفظ کے آخر میں حرف زیادہ ہو۔
میکدے تک محتسب کو میکٹو آنے تو دو
د کیھ کر بیانے کو بیاں شکن ہوجائے گا
حروف قریب الخرج ہوں۔
حروف قریب المخرج ہوں۔
ہوگئے یہوں کے برسوں ، تم نہ آئے ، کیا سد،

ہوگئے پرسوں کے برسوں ،تم نہ آئے ، کیا سبب آب نے اچھا کیا وعدہ وفا ، اچھے تو ہو

تجنیس لاحق: جب دولفظوں کے درمیان صرف ایک حرف کا اختلاف ہواور جس ر حرف میں اختلاف ہووہ بعید انحرج ہو۔

> را کہ نقا نظفر کا وسیلہ سفر ترا نام کو قلم نے لکھا عرش پر ترا

فلوب: يے كەددنون لفظ حروف كى ترتىب ميس مختلف مول-

الم كيا ياك اب قرابت كا

رشت پیدا ہوا رقابت کا

مقلوبِ كل: جب لفظ كے تمام حروف على التر تيب ألث جائيں۔ سحر ايک ماش اس نے جو دکھا کے مجھ کو پھيكا تو اثارہ میں نے تاڑا کہ ہے لفظِ شام الٹا

مقلوب جنح: جب الفاظ مقلوب شعر کے دونوں کناروں پر ہوں۔ رام ہوتا نہیں فسول سے بھی ہے وہ کافر تمھاری زلف کا مار مقلوبِ مكرّر: جب دومقلوب الفاظ ماس ماس آئيں اور ان میں فاصلہ نہ ہو۔ صدمہ فرقت سے تھی اُس حور کی بے تاب روح آنووں کا آنکھ سے اک دم نہ ٹوٹا تار رات صنعت تقیف: اس کے لغوی معنی غلط لکھنا ہے۔ شاعرا پیے الفاظ استعمال کرے کہ اگران الفاظ میں نقطوں کا تغیر ہوتو مدح ہجوہو جائے۔ جب لفظوں میں حرفوں کے تغیر سے مدح کی جگہ مذمت ہوجائے ہے۔ にしり ے دُعا میری یہ تھے سے کدگار : 7/5 ال کے ہم کو رکھ ہمیشہ تابدار تابدارکوتابدار برهاجائے تو برائی ہے۔ صعت علله وه کلام جس میں کوئی حرف نقطہ دار استعمال نہ کیا جائے۔ (غيرمنقوط بم طالع بها مرا وأيم رسا بوا مجله ياتعطيل): طاؤس كلك مدح الذا اور بها موا صنعت فو قانیہ ایے الفاظ استعال کرنا جن میں جنتے اقط دار حرف ہوں وہ ایے (فوق النقاط): مول كمان مين نقطماويرآ ئے۔ مظهر صدق و صفا ، قدر شناس مردم معدنِ عدل و سخا ، مظهر الطاف و عطا صنعت تخانيه صرف وه حروف منقوط استعال كي جائين جن مين نقطه ينج آتا مو (تحت النقاط):

مارا جو اسے حیدر کراڑ کو مارا مردار کو مارا جو علمداڑ کو مارا اكرف في نظرا يكرف نقط دار بالترتيب : 150 یہ برق کی ہے مثل بہت آب و تاب سے کیا قرب کیا بعید یہ برش عذاب ہے جس میں ایک لفظ کے کل حروف منقوطہ ہوں اور ایک لفظ کے کل خيا: حروف غيرمنقوطه بالترتيب\_ ثب کو جش سرور تخت رہا کار فیض مدار بخت رہا ذوقافين جباك شعرين دويازياده قافية أئين-( ووالقافعين ): جب ير در ول حفرت عشق آن يكارك حاتی رہی عقل اور ہوے اوسان کنارے راق المرع ال طرح کے ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی اول دوم سوم جہارم کر لیس مضمون وہی رہے۔ ما مع الحروف: كوني الياشعريا فقره جس مين تمام حروف حجي ساجائين -قطع الحرف محس كلام من كا عاص حرف يا حروف كے ندلانے كا التزام كرنا\_ (مذن): تظار البير: لغوى معتى اونوں كى قطار كے ہيں۔ جب شعر كے مصرع اول كا آخرى حف وى موجودوسر عمرع كالرف اول مو دونوں مصرعوں کے الفاظ علی التر تیب ایک دوسرے کے ہم وزن ہول: 221

وحير يگانه رياضت ميں تھے جنیر زمانہ عبادت میں تھے ر موجد): ایے اشعار جن کے معرفوں کے ابتدائی حوں سے کوئی نام، عمارت باشعربن جائے۔ تسى عبارت يا شعر ميس كسى خاص اعراب كا التزام كرنا\_ يعني زير، زبر، پیش میں سے کی ایک کو ہرشعر میں استعال کرنا۔ على (منفصل شعريين وه لفظ لا نا جن كے حرف عليحده عليحده لکھے جاتے ہيں۔ اے آدم زاد واہ وا واہ الحروف): مِل مصل شعر میں ایسے الفاظ لانا جو ملا کر لکھے جائیں۔اس کی پیشکلیں ہیں۔ موصل دوحرنی، سه حرفی، جہار حرفی وغیرہ۔ الحروف): جب شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں مواور دوسراکی اور زبان میں ۔بعض افراد کے نزدیک ذواللیانین بھی یہی ہے۔ بہار زندگی برباد کر دی تیامت اے دل ناشاد کر دی جب کوئی شعر یالظم اس طور پر کھی جائے کہاس کونظم کے طور پر بھی پڑھ عيس اورنثر كے طور پر بھی تو وہ شعريا صنعت نظم النثر كہی جائے گا۔ بان الاعداد كى شعر مين عددول كے لانے كا التزام كيا جائے۔ (باقة الاعداد): ملع جمت: ایسے الفاظ استعمال کریا جن میں معنوی ربط نہ ہولیکن ان کا تلفظ، المايا تلازمه ايما موكه معنوى ربط كا دهوكا مو

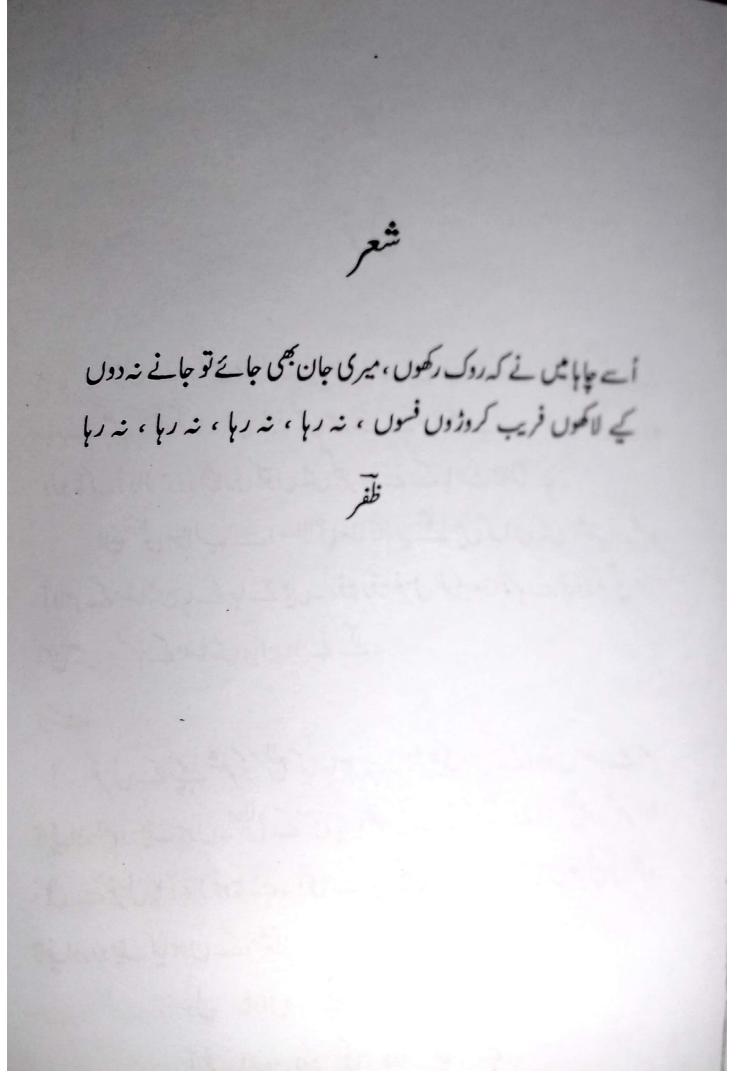

غزل کے دولفظی مطالب زیادہ معروف ہیں: (۱) عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اس جملے میں عورت سے مرادمحبوب ہے۔ (۲) ہمرن کی وہ درد تاک آ داز جو وہ شکاری کتوں میں گھر جانے کے باعث نکالتا ہے۔ ان لفظی مطالب سے اصطلاحی مفاہیم یہ نکلتے ہیں کہ اس میں عشقیہ اورغم و آلام کے مفامین پائے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ غزل لغوی مفاہیم سے تجاوز کرگئی اور اس میں ہرتتم کے مفامیں بیان ہونے لگے۔

فزل کے پہلے شعر کومطلع کہا جاتا ہے۔ بشر طبیکہ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ مطلع کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ للہذا مطلع وہ شعر ہوا جس سے غزل کا آغاز ہوتا ہے۔ ای سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس غزل کی بحر، قافیہ اور ردیف کیا ہوں گے، مثلاً:

دلِ نادال کھنے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس مطلع میں 'بوا''اور' دوا'' قافیہ ہے اور'' کیا ہے''اس کی ردیف ہے۔ اگر کسی غزل میں ردیف نہ ہو، مثلاً:

۲۳۴

نہ کل نغہ ہوں نہ بردو ساز یں ہوں اٹی کلت کی آواز اکر کی فزنل میں ایک سے زیادہ ایسے اشعار ہوں جن کے دونوں مصرعوں ين قافيه اور رويف كا التزام كيا كيا موتو أخيس بالترتيب ببلا، دوسرا اورتيسرا مطلع مطلع کے بعد کے اشعار میں قافیہ ردنیف کی بابندی ہرشعر کے دوس معرع على بعمالى جاتى بيء مثلًا: ہم یں حاق اور وہ بے زار ا الى يه ماجرا كيا ہے؟ جان تي ي کار کا يون مي اليس جانا وفا كيا ہے؟ فرن كا برشعرائي مضمون اور خيال كے حوالے سے ممل ہوتا ہے۔اس كے مضمون وخيال كاكوني تعلق دوسرے اشعارے نہيں ہوتا۔ يوں غزل خيال، موضوع اور معنی کے لالا ہے توج کی حال ہوتی ہے۔ مینتشر الخیالی ہی غزل کی قوت اور فول کے آفری شعر کومقطع کیا جاتا ہے بشرطیکہ شاعر اس میں اپنامخضر تام و مخلص استعال کرے۔مقطع کے لغوی معنی ''قطع ہونے کی جگہ' کے ہیں۔مقطع سے ائدازه بوجاتا ہے کہ اب شاعر نے اپی غز لختم کر دی ،مثلاً: میں نے مانا کہ پچھ نہیں نالب منت ہاتھ آئے تو کرا کیا ہے

#### قصيره

تھیدہ''قصد'' سے نکلا ہے جس کے مفہوم میں ارادہ کرنا، رخ کرنا، برابر
برابر کلاے کرنا، ہڈی کا جما ہوا گودا یا مینک وغیرہ شامل ہیں۔ مینک یا گودے کی
نبت ہے اسے پرمغز کلام تصور کیا گیا۔ برابر برابر کے فکر نے سے اس کے
معروں کی ہیئت کی طرف اشارہ سمجھا گیا اور قصد وارادے سے بیہ جانا گیا کہ رجز
کے برخلاف بیقسد ااہتمام سے کہا جاتا ہے۔

تسیدے کے پہلے شعر کومطلع کہا جاتا ہے اوراس شعر کے دونوں مصرعوں میں قانیے اور ردیف کی بابندی کی جاتی ہے۔ اِی مطلع سے یہ طے یا جاتا ہے کہ تسیدے کی جُر، قانیہ اور ردیف کیا ہے۔ بقیہ تمام اشعار میں قافیے اور ردیف کی بابندی کا التزام ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے لیے لازم ہوتا ہے۔ بابندی کا التزام ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تصیدے کی دواقسام زیادہ معروف ہیں:

ا- تصیده در مدح: لیخی وه تصیره جس مین کسی کی مدح کی گئی ہو۔

۲- تصیده در جمو: لیخی وه قصیده جس میں کسی کی برائی بیان کی گئی ہو۔

اس میں خیالات ومضامین مربوط اور مسلسل ہوتے ہیں۔ اس لیے موضوع کے لخاظ سے شاعر تصید ہے کا کوئی نہ کوئی عنوان تجویز کرتا ہے۔ عنوان کے باوجودیہ مجمل ہوتا ہے کہ تصید ہے کوردیف کے آخری حرف کی مناسبت سے مخصوص نام دے مجمل ہوتا ہے کہ تصید ہے کوردیف کے آخری حرف کی مناسبت سے مخصوص نام دے

444

رباجاتا ہے، مثلاً تصیدہ لامیہ، کافیہ،میمیہ،نونیہوغیرہ۔ اٹھ گیا بہن و دے کا چنتاں ہے عمل تینے اردی نے کیا ملک خزاں متاصل (لامي) ہوا جب کفر ٹابت تو ہے مہتمغائے ملمانی نہ ٹوٹے شخ سے زنارِ تنبیح سلیمانی (نونه) 151252 تعدے کے اجزائے ترکیبی (۱) تشبیب (ب) گریز (ج) مرح (د) من طلب (ھ) دُعانیں۔ تشبیب: تصیدے کے ابتدائی یا تمہیدی تھے کو اصطلاح میں تشبیب بانسیب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام اس نسبت سے ہیں کہ عربی شاعر قصیدے کے شروع میں عشقیہ اشعار کھا کرتے تھے مگر فاری اور اردوقصیدوں میں تشبیب کے اشعار محض عشقہ مضامین تک محدود نہ رہے۔ ہرقتم کامضمون تشبیب میں بیان ہونے لگا۔اس ہوئی۔ گرین: بہانہ کرنا لینی شاعرتشبیب سے بہانہ کر کے مدح شروع کرتا ہے۔ تصیدے کا پیرحصہ تشبیب اور مدح کے درمیان ایک منطقی را بطے کا کام دیتا ہے۔ گریز جم قدر مختصر ہوگا آنا ہی حسین اور باتا ثیر قرار یائے گا۔ مدح: تعیدے کے اس حصے میں ممدوح کی سیرت وصورت، شخصیت ادر اوصاف کا بیان شان وشوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسن طلب: اس مصے میں شاعرحسن بیان کے ساتھ اپنا مطلب مروح کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دُعا: تھیدے کے آخری تھے میں شاعرایے مدوح کو دُعادیتا ہے۔

ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی '' چار چار' ہیں۔اصطلاعاً اس سے مراد ووشعری ہیئت ہے جو چار مصرعوں پر بہنی ہواور فکر و خیال کے لحاظ سے کھمل ہو۔
اس کے چاروں مصرعوں میں خیال مربوط اور سلسل ہوتا ہے اور آخری مصرعے میں خیال کی شکیل ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف

ر ہا گی کوتر اند، دو جی اور چہار مصراعی بھی کہا گیا ہے۔ رہا می کے لیے ۲۴ اوز ان مخصوص ہیں۔ اس کے چار مصرعے اتھی چوہیں اوز ان میں سے کسی بھی وزن میں ہو سکتے ہیں۔ اردوزبان کا ایک نام ریخته رہا ہے۔خود اردوغزل کے لیے بھی ریختہ کا لفظ استعال مونارہا۔ اس مللے میں میر کے چنداشعاردلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں:

میر کس کو اب دماغِ گفتگو عمر گزری ریخته چیموٹا ، گیا

ي ها ريخة پرده مخن کا

وی آخر کو تھیرا فن مارا

می می طرح سے تیر نے کاٹا ہے عمر کو

اب آفر آفر آن کے یہ ریختہ کہا

شہ ہو کول ریخت بے شورش و کیفیت و معنی کیا ہو میر دیوانہ ، رہا سودا سو متانہ

0

449

ریختہ رہے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے معتقد کون نہیں میر کی استادی کا

O

پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریخوں کولوگ مرت رہیں گی یاد یہ باتیں ہاریاں

غال کے اس شعر:

ریختہ کے شھیں اُستاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

كر بھى اى تاظر ميں مجھنا جا ہے۔

ریختی ریختہ کی تانیث ہے۔اس کی ہیئت غزل کی ہوتی ہے۔ زبان عورتوں کی داکڑ گیان چند کے مطابق عورت کی طرف سے اظہارِ عشق کے سوا مندرجہ ذیل

فصوصیات کا ہونالازی ہے:

ا- عشق کے بجائے ہوں، جنسی فعل اور جنسی بدعنوانیوں پر توجہ مرکوز رکھنا۔

۱- مستورات کی رسوم، تو ہمات اور رشتوں کا قرارِ واقعی بیان۔

۳- عورتوں کے خصوص روز مرہ اور محاوروں کا بیان۔ اس بارے میں یہاں تک تقید ہے کہ دینے تی میں صنفِ قصیدہ کے علاوہ فاری عطف واضافت کو قطعاً بار نہیں کیونکہ عورتوں کی روزانہ گفتگو میں ان کا استعمال نہیں ہوتا۔

مند استت:

قافيه بجھا

ک جا<sup>ک</sup> کے جذ

أنعيس

## مثنوى

مثنوی کے لغوی معنی ہیں "دو دؤ" یا "دو جز والی چیز"۔

بيت:

ال کے ہرشعر کے دونول مصرعے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہرشعر کا قافیہ بچھلے شعر کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔

ال کا مزاج داستانِ عشق کا بیان ہے۔اس بنا پراس کی مختفر ترین تعریف یوں کی جاستی ہے۔ وہ داستان جو عشق کی جاستی ہے۔ وہ داستان جو عشق کی جاستی ہوتی ہے۔ وہ داستان جو عشق کے جذیبے برجنی ہو۔

ال بیئت میں کسی اور موضوع پر بھی نظمیں لکھی جاسکتی ہیں۔ایی صورت میں انھیں مثنوی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

## تركيب بند

اس کابند کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ گیارہ اشعار پر شمل ہوتا ہے۔ ہر بند میں غزل کی ہیئت کی پابندی کی جاتی ہے اور آخر میں ایک اور شعر، جو کسی اور تانی میں ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک بند تشکیل پاتا ہے اور اس اصول پر باقی بام بند تخلیق کے جاتے ہیں۔

### ر جع بند

ترجیع کے معنی بین اوٹانا"۔ ترجیع بند کی تشکیلی ہیئت ترکیب بندسے محض اتی مخلف ہے کہ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر (وہ شعر جس پر ایک بند کمل ہوتا ہے) مخلف ہوتا ہے جہ کہ ترجیع بند میں پہلے بند کا ٹیپ کا شعر باقی تمام بندوں میں اسی مخلف ہوتا ہے جب کہ ترجیع بند میں پہلے بند کا ٹیپ کا شعر باقی تمام بندوں میں اسی طرح د ہرایا جاتا ہے کہ وہ معنوی طور پر ہر بند کا فطری جز ومعلوم ہو۔

مرثيه

### داستان

اردو داستانوں کوفکشن کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بطور صنف داستان بالکل جداگانہ حیثیت رکھتی ہے اور مغربی فکشن میں اس جیسی کوئی چیز نہیں ؛ حتی کہ الف لیلہ ولیلہ کے قصول اور اردو داستانوں میں چند مشتر کہ عناصر کے باوجود بردا فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اردو اصناف کے دیل میں داستان پر بھی کچھکھا جائے۔

داستان کوئی کافن اردو میں عربی اور فاری سے آیا۔ کم از کم ''داستان امیر حمزہ''
کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدائی شکل عربی اور فاری میں موجود تھی۔
پر مغیر میں مطبعوں کے قیام سے پہلے داستا نیں فاری یا اردو میں سنائی جاتی تھیں۔
جب جمابے خانے عام ہو گئے تو داستا نیں بھی چھنے لکیس۔اس ضمن میں ناموری مطبع
نولکٹور کے جے میں آئی جس نے متعدد جلدوں میں ''داستان امیر حمزہ'' کو شائع کیا۔
یہ دفاتر کم دمیش جھیالیس ہزار صفحات پر چھنے ہوئے ہیں۔مطبوعہ داستانوں کے علاوہ
سیکروں داستانیں الی ہیں جو آئے تک شائع ٹبیس ہوئی اور مخطوطوں کی صورت میں
موجود ہیں۔ بہت کی غیر مطبوعہ داستانوں کے مخطوطے ضائع ہو چکے ہیں۔
موجود ہیں۔ بہت کی غیر مطبوعہ داستانوں کے مخطوطے ضائع ہو چکے ہیں۔
مالب لکھنوی نے اپنی تھنیف''داستان امیر حمزہ'' (مطبوعہ ۱۸۵۵ء) میں لکھا

ورت ہے۔ان چاروں عناصر کو بیان کرنے میں اردو داستان گوؤں/نویسوں نے جس زورِ تخیل اور تفوع کا ثبوت دیا ہے وہ اس طرح کے عربی اور فاری قصوں میں موجود نہیں۔اس اعتبار سے اردو داستان اپنی مثال آپ ہے۔

واستانوں میں عموا کوئی صاحب قران مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ایک عیاراس
کا ساتھی یا دوست ہوتا ہے۔ دونوں ال کرطرح طرح کی مہمات سرکرتے اورطلسمات
قرح ہیں۔داستان میں حقیقی دنیا اور خیالی دنیا تھلی ملی ہوتی ہے بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ
داستان کو/نولیس اپنے تخیل اور زورِ بیان سے ایک نئی دنیا وجود میں لاتا ہے۔اد بی
صف کے طور پرداستان کی حیثیت متعین کرنے کے لیے ابھی بہت کام ہوتا باقی ہے۔
"داستان امیر حمز ہ" کے دفاتر کے علاوہ اردو میں ایک اور بڑی داستان
"بوستانِ خیال" بھی موجود ہے۔اسے میر تقی خیال نے اٹھارویں صدی کے وسط
می قاری میں قلم بند کیا تھا۔ پورا فاری متن تو بھی نہیں چھپا۔اردو میں کھل اور مخص

داستانیں مخفر بھی ہوسکتی ہیں جیسے "طلسم ہفت کواکب" اور "طلسم کو ہر بار"

اور بے مدطویل بھی جیسے نورالدین احمد کیفی کی غیر مطبوعہ داستان "نورنگار"۔اے
شائع کیا جائے تو شاید بجاس ہزار صفحوں میں سائے۔مغربی ادب میں ٹولکین
شائع کیا جائے تو شاید بجاس ہزار صفحوں میں سائے۔مغربی ادب میں ٹولکین

(Tolkien) کے ناول کی کامیا بی کے بعد فینٹسی بہت لکھی جائے گئی ہے۔اس قماش کے سلسلہ دار ناول کی کامیا بی سے قریب ہیں۔
مزاج کے لحاظ سے داستانوں سے قریب ہیں۔

داستانوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلائے شین شمس الرحمٰن فاروقی کا کام قابلِ ذکر ہے۔ محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد، سہیل احمد خان، گیان چند جین اور سہیل بخاری کی تنقیدی اور تحقیقی مساعی کو بھی نظر میں رکھنا جا ہیے۔

MA